

### ضابطہ: ذکر خر 1 تا99 کے جملہ حقوق محفوظ ہیں بحق مؤلف/مصنف/م ت نام كتاب مؤلف .....محمد عبدالخالق توكلّي 0333-9926213 يروف ريدنگ محمد عبدالخالق توكلي اوّل ( 1428 ) ايريش دوم القرار 1434 (1434 مردم) تعداد 500 كيوزنك شخ آ صف سين (الحن كميوزيك منشرفيعل آباد) (0321-7805823,0313-7210623) :2 2 2 ① رئ بسرامجة دييكى غير 2، مكان زوناوروارد، اكبرناؤن Bبلاك، شِيْخ يوره رودُ مزو يل نظاطرة باوم بالقائل بيرول كي PSO فيصل آباد رو المنظمة ال الله مكتب الطائية: محد يوره، فيصل آباد

# مُحُرِّ شِرَعَبُدالِغَالِقَ تُوكِّلِي

تعارف من المواد المارب

ولدیت: مولوی کریم بخش تو کلی خلیفه عجاز خواجه خواصیو رئی جو که ایک عظیم ترین مفتی محقق عارف بالله خواجه محقوب عالم باشی سیدوی (خلیفه عظم حضرت تو کل شاه انبائوی) اور پیتم پرورخواجه عبرالخالق جهان خیلوی کے خلفاء میں سے ہیں۔

واواجان: مولانانورمائ جنهول في چاليسسال في سبيل الله نماز جعد بإهائي-

تاريخ بيدائش: 1937-06-02 بمقام كلدورصا حب ضلع امرتسر

ذوقِ سلیم: آستان تو کلیمجوبیصدیقید سیداشریف ضلع منڈی بہاؤالدین سے وابسکی نے اسلامی ذوق سلیم میں مزیداضافہ کیا۔

ال ليح عز مضخيم اوريُ خلوص جذب وتقويت على-

ریٹائرمنٹ کے بعدایک بی سال کے دوران مع اہل وعیال بین بارخطہ ہائے بہتی حرین شریف میں صاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔

الله عدد عا ب كدالله اس ناچيز كى وين خدمات كوشرف قبوليت عطافرمائ - آمين

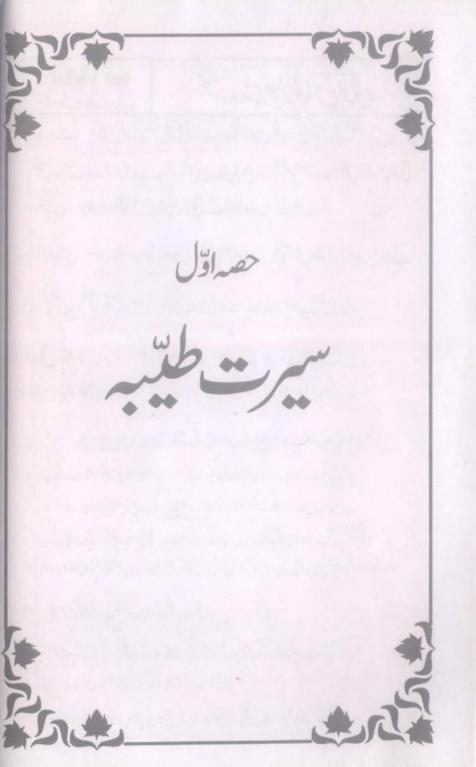

# آئینه شمولات حضرت شیخ احمد سر مهندی فاروقی مجد دالف ثانی امام ربانی (مجد داعظم) رضی الله عنه ور رحمة الله علیه

|     | 1  | 35 |                                | نـ  |    | × |
|-----|----|----|--------------------------------|-----|----|---|
|     | 3  | 36 | رفيع الدين بيد، شخ عبدالاحد    | pl  |    | 2 |
|     | -  |    | 12012-110                      | 17. | 1  |   |
|     | 3  | 8  | ا وامجاد بينية جناب خدوم بينية | اوا | 7  | å |
|     | 3  | 8  | سله طريقت                      | 1   | 7  | 4 |
|     | 4: | 3  | نائے ولا وت کے واقعات          | A   | ×  | 7 |
|     | 45 | 5  | ما ته طفولیت                   | 3.  | Y  | 7 |
|     | 46 |    | ندمصافحه علم طريقت             | -   | A  | 7 |
|     | 46 |    | لم رطر يقت                     | -   | n  | - |
|     | 47 |    | غروبلي ،خواجه باقى بالله بينية | -   | 4  | - |
| -   | 48 |    | بعت، بندش آ م                  |     | 4  | 1 |
| -   | 49 |    | 2.55                           | 1   | 4  | 1 |
| -   | 50 |    | خواجه رييد كى جناب بيس عقيدت   | 1   | 4  |   |
|     | 50 |    | خلافت، دوسراسفر دبلی           | 7   | 4  |   |
| -   | 52 |    | غاص واقعه                      | 7   | 75 | I |
| (4) | 53 | 5. | غوث الاعظم بالنؤكم مبارك خرق   | ×   | 2  | ı |
|     |    |    | روانگی                         |     |    |   |
| 5   | 3  |    | ارواح اولياء كي آلمه           | A   |    |   |
|     |    |    |                                |     | -  | 1 |

| -  | 71 |    | _                    |                                     |       |   |
|----|----|----|----------------------|-------------------------------------|-------|---|
|    |    |    | 5                    | ب على المساول                       | انتها | 7 |
|    |    | (  | 5                    | لفظ                                 | 走     | 1 |
|    |    | 9  | )                    | ات                                  | ît    | Z |
|    |    | 13 | 3                    | مرخا كه حصداؤل                      | 23    | A |
| 1  |    | 14 | 1                    | وثناءونعت                           | R     | A |
|    |    | 16 |                      | بمبارك                              | ار    | * |
|    |    | 17 |                      | ره طبيبه بلحاظ نسب                  | 3     | 4 |
|    |    | 20 |                      | فره طيبه بلحاظ طريقت                | 2     | * |
|    |    | 22 |                      | نقبت                                | -     | ☆ |
| l  | 1  | 24 |                      | نقبت                                | -     | 4 |
| l  | 1  | 25 | 12                   | ، ارشادِ شاه عبدالعزيز بينية اورخوا | 4     | 4 |
|    |    |    |                      | صديق احمد بأحى المنظ                |       |   |
|    | 2  | 6  |                      | صاحب تجديد                          | 1     | à |
|    | 2  | 6  |                      | سلسارولايت                          | 7     | 4 |
|    | 2  | 7  |                      | مجددكون؟                            | ×     | 7 |
|    | 2  | 7  |                      | بارتى                               | Y     | 7 |
| 31 |    |    | تقيرقامه وشبرتر بمند | A                                   |       |   |
| 34 |    |    |                      | فضائل                               | ☆     |   |
|    |    |    |                      |                                     |       |   |

|     |                                  | - 1  | _           |
|-----|----------------------------------|------|-------------|
| 75  | آخرى سال                         | ☆    | 5           |
| 75  | وصال شريف                        | ☆    | 5           |
| 76  | وصال کی کیفیت                    | ☆    | 5           |
| 77  | فرمان ميال شرمحه شرقيوري بيييد   | ☆    | 5           |
| 78  | ا كبر كے عقايد                   | ☆    | 5           |
| 79  | وين اسلام كي اصلاح كاكارنامه     | ☆    | 6           |
| 81  | باطل نظريات                      | ☆    | (           |
| 82  | دورا كبرى كانقشه                 | ☆    |             |
| 83  | مصلح اعظم كى ضرورت               | ☆    |             |
| 84  | معركة يق وباطل                   | ☆    |             |
| 86  | جها تكيراور شيخ احدسر بندى بينية | ☆    |             |
| 87  | در بار جهانگیری کاالمیه          | *    |             |
| 88  | تيد                              | 4    |             |
| 91  | ر ہائی کے بعد                    | ☆    |             |
| 92  | ادشاه کی درخواست                 | *    |             |
| 93  | نيدخانديل فيضان مجدو             | *    |             |
| 94  | نبلغ ، اكبروجها تكير             | *    |             |
| 97  | 3: مخصوص كمالات                  | 3 \$ |             |
| 100 | رابات ا                          | *    |             |
| 10  | لي مبارك                         | 4    |             |
| -   | (1.1                             | -    | $\parallel$ |

|     |                                   | -   |
|-----|-----------------------------------|-----|
| 55  | تيسراسفرديلي                      | *   |
| 56  | چشتی ،سپروردی ،نقشبندی حضرات      | ☆   |
| 57  | قادري بخواجه صاحب بينية كاوصال    | ☆   |
| 58  | توبيء معذرت                       | ☆   |
| 59  | تغيرب نقطه ايك اجم واقعه          | ☆   |
| 60  | أكبرآ ياديس قيام، شادى خاندآ بادى | *   |
| 60  | بيانِ دگر بتجد يد كاپېلاسال       | ☆   |
| 61  | نزول خلعت قيوميت                  | ☆   |
| 62  | جحبتد، دیلی کا تیسراسفر، دوسال    | *   |
| 65  | معرت خواجه صاحب بينية             | ☆   |
| 66  | تجديد كے سال                      | ☆   |
| 67  | جنات كاواقعه                      | *   |
| 68  | 13وال،14وال سال                   | ☆   |
| 69  | مكتوب2_دفترسوم                    | ☆   |
| 70  | تجديد كا 15وال 16وال، 17وال       | 4   |
| 100 | JL UL                             |     |
| 71  | مكتوب2-وفترسوم                    | ☆   |
| 72  | نجديد كا 18 وال سال مكتوب 47 وفتر | *   |
| 1   | Ca                                |     |
| 73  | 1 وال 20وال مال                   | ☆   |
| 74  | 2دان22دانسال على                  | 1 * |
| -   |                                   |     |

| 161 | اختیا می گزارش | 4 |
|-----|----------------|---|
| 163 | كتب جن مواوليا | * |

(T 200\_ceg 27 31 20 27)

| п |     |                           |     |
|---|-----|---------------------------|-----|
|   | 10- | لما نگت اموافقت 4         | · * |
| ı | 100 | ثان مجد دالف ثاني رئينية  | TA  |
| I | 10  | تصانيف                    | A   |
| l | 117 | سلم هقيت                  | *   |
| l | 119 | سر مند کی وه پاک زیمن نظم | *   |
| ŀ | 119 | بغض معاويه يشفذ           | 4   |
|   | 121 | پلاوےما قیا ماغر القم     | ☆   |
|   | 122 | بعض مطرات كاثرات          | ☆   |
|   | 124 | يورپ كي نظر عين           | ☆   |
|   | 124 | ويرسلم سكالرز             | ☆   |
|   | 130 | و کرهو                    | *   |
|   | 131 | ارشادات                   | ☆   |
|   | 132 | چند متفزق جملے            | ☆   |
|   | 134 | متفرق احوال               | ☆   |
|   | 137 | سيدنا مجد دالف ثاني بينية | ☆   |
|   | 142 | بحوالة تحريك بإكسّان      | ☆   |
| - | 144 | ثب وروز                   | ☆   |
| - | 146 | آستانه عاليدس مندشريف     | ☆   |
| 1 | 49  | اولادِ پاک                | ☆   |
| 1 | 60  | وكهاد ساردضه أظم          | ☆   |
|   |     | 10                        |     |

# عظیم ترین کرامت

الشیخ الجن والانس امام ربانی مجد دالف ٹانی جناب شیخ احمد مرہندی فاروقی ہیں وہسید نے دین اسلام کی تجدید حفاظت اور احیائے شریعت مطہرہ کے لیے جو بے شل کارہائے نمایاں سرانجام دیئے ان پرآئ تک جتنا کام موا (اور موتارہ کا) وہ شاید ہی کی اور مصلح امّت پر موامو مثلاً جہاں امام ربانی مجد دالف ٹانی سر ہندی بیسید کی بارہ صحیم جلدیں (اقالیم) اور باقیات امام ربانی بیسید سے کی تین جلدیں (ہزاروں ہزاروں صفحات) زیرسر پرتی مسعود ملت جناب پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد نقشبندی میسید سنام ربانی فاؤنڈیش کراچی ، ودیگر اَن گت کتب متعلقہ مجدد و اکثر مسعود احمد نقشبندی میسید بیشند کے کارناموں سے متعلقہ کلا میں اندی کی تین اللہ تعالیٰ نے آئجناب کے کردار وافکار کوشرف دوام بخشا ہے۔ جن سے عوام و کر چاص اور مصلحین امّت رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ ان شااللہ

ناكاره كاتب الحروف

# انتساب

ياغفور الرحيم ، انت ولى فى الدنيا والاخرة توفنى مسلما و الحقنى بالصلحين ، (سورة يوسف آيت بمبر 101 كاحمه)-

ا بیک حقیقت ؛۔ "حضور نبی الانبیاء ملی اللہ علیہ وسلم کے علوم صوفیاء وحدثین وفقہاء رضی اللہ عنہم کے ذریعے ظاہر مور ہے ہیں"

# پيش لفظ

ب باتوں ے بہتریں یاری باتھں۔

" معنوی صحبت التحقیل کے اس کی معنوی صحبت التحقیل کے گویا کہ اس کی معنوی صحبت التحقیل کے سیرت کا مطالعہ ایسان ، یقین میں پچھٹی آتی ہے۔ نبیت تو ی التحقیل کے مطالعہ سے ایمان ، یقین میں پچھٹی آتی ہے۔ نبیت تو ی التحقیل میں اور اخلاق رذیلہ شم ہوتے ہیں '' موتی ہیں اور اخلاق رذیلہ شم ہوتے ہیں '' دخواجہ صدیق احمد میں احمد می

" و كراوليا والله قلاح وارين كاموجب ب" (خواجه عبدالخالق جبال

خيري)

" بوقع بیران سلسلہ کے حالات وملفوظات تکھے تواسے ہرایک کے بدلے مرستر تیکیاں نامدا مخال میں کھی جاتی جیل ' (حضرات القدی مصنف خواجہ بدرالدین مرہندی )

بیت:۔ تازہ خوای داشتن گرداغ بائے سیندرا گاہے گاہے بازخوان این دفتر پاریندرا معنرت شخصعدی فرماتے ہیں ۔ نام فیک دفت گان ضائع کمن

### تا باعدام وكس يقرار

صدیث شریف: رترجمه الله تفالی برصدی کے آخر پرایک مجد و بھیجارے گا جودین تازہ کرےگا۔

(مفكواة شريف بحواله الودادُ وشريف)

مج اجر فاروتی سر مندی مجد و الف دانی علید الرحت بالاتفاق اولیائے امت علائے حق محققین محدثین مضرین مجد واعظم میں۔ان کے حالات طبیبہ لکھنے کی عاجز اندجدو جبد کی

-6

اس کے علاوہ ان کے تقیم ترین جنارہ ہائے نور کھتویات شریف ہیں ہے ان عنوانات سے متعلقہ بعض کھتو بات مقد مدے مواد لیا ہے۔ تو حدید شان رسالت مآب سلی اللہ علیہ والدوسلم ، سحابہ کرام واہلیت تبوت رضی اللہ عنم وین اسلام ، عبادات ، سنت مطہرہ کی اجمیت ، عنفا کد ، چندو موعظمت ، علماء اور متفرقات ......وغیرہ وغیرہ....

کتوبات شریف تدی آیات شن اور شهره آقات به شابکار کیاان کے مکا شیب مقدی کا ہے رہ ہر او فلکالات و معارف کا ہے شابکار دیگر نہ جوآ تکھیں ہیں تو پڑھ پنہاں ہیں جن کے ہر فقطے ش وین وول کی تغییری اگر قان کے کتوبات پر پکو پھی شک کرے ۔ تو کے کتی ہیں پھر تری فلای کی دنج ہیں ایری بیڈی ٹیلنی ہی مائل ٹیس ہوتی ورود بیار زنداں ہے بھی کو بنی التی ہیں کی بیری مسلمان بھول بیشا ہے ہی کا اسود حنہ اس مفلات کے باصفال رہی ہیں ای کو تو ہیں اس کی کو تو ایس کی کوری کے اس کی کوری اس کی کوری کے اس کی کوری کے اس کی کوری کی کا اسود حنہ اس مفلات کے باصفال رہی ہیں اس کی کوری کی ال كالادوال ناكاره بايد:

ذَكر تيران بي مثل ولا دت وسيرت طيب حضور سيد المرسين صلى الله عليه والدوسلم صفحات تقريبا 600

قَرَحَرَم: المعات الموشين اولا والمحاده خاص عزيز وا قارب واحباب رضى الله عنهم مفات قريما 400

و کر خیرات سیرت طعید خلفائے راشدین امع خصوصی بیان بابت محاب کرام رضی الله عنم -صفحات قریبا 1100-

وَكَرْ خِيرِهُ: مِتَعْرِقَ مُصْتِل بِرِ توحيد رسالت بهجابه اولياء . تعليمات مباركه ، مسائل ومعلومات اسلامی ، علاج امراض جسمانی وروحانی پریمی تکصابے متحات قریبا 1100

اگر چداس تھی واس ارتظم وکل واخلاص کو اپنی کمتری ، ونااہلی کا احساس نہا ہے۔ شدت ہے ہے۔ تاہم بضلہ تعالی بیتین ہے ہرقاری ذکر قیر 1 تا5 ہے استفادہ کر سکیں گے۔ اور احتر العباد کی تمام کوتا ہیوں ہے درگذر فر ماکر دعائے خیر اور رہنمائی ہے تو اور یس گے۔ واضح رہے کہ کمی جگہ بھی کمی کی دالاً زاری مقصور نہیں ہے بلکہ شب وروز تیک نتی ہے دی کھے کی کوش وجمارت کی ہے جے مقا کدابلسف و بماحت کے مطابق کی سجما ہے۔

رہارات دن کی مشغلہ جھے کا م اپنے بی کام سے تیرے تام سے تیرے آگرے تیری یا دے تیرے تام سے اللہ تعالی اس حقیران کوشش کومنظور فر ہا کراس کے طفیل امت مسلمہ پر کرم فر ہائے

(آڻين)

(جيدان عبدالخالق توكل)

#### تاثرات

سودات ذکر فیر (1) تا (5) کیبارگی اکیفے کھل کے گئے اسلے درج ذیل صرات میں سے ہرایک بزرگوارعالم نے ان پر شتر کراپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ 1۔ صرت صاحبزادہ مجراحمائیم الیس کی خانقاہ تو کلیے مجبوبیہ صدیقیہ سیدا شریف 2۔ محترت صاحبزادہ کرتل الطاف مجمود ہا تھی آستانہ تو کلیے مجبوبیہ صدیقیہ سیدالشریف انجیسٹر ایم بی اے گولڈ میڈلیسٹ

3\_ حضرت صاحبزاد ہ رفیع الدین پر کمال جی سی بھلوال ۔ خانقاہ معظم آبا وشریف ۔ (معظمی سیالوی)

4 حصرت صاحبزاده في الحديث علامه معراج الاسلام منهاج القرآن يو تعدي ما ول تا وَك لا مور

5\_ حضرت صاحبزاده سعيد الحن شاه خطيب بإكتنان علامه وبانى اداره حزب الاسلام 201/R.B. قيصل آباد

6\_حضرت جناب علامه سيدغلام ديميرزيدي كلستان كالوني فيصل آباد

7 يصفرت جناب قارى ۋاكىژى پويفسرىمدا قبال صدر شعبداسلاميات زرگى يونندرى كى قيمل آباد -

8- جناب میان فقیر محد تدیم باری معدارتی ایوار او یا فته معنف، به شارکت اسلامید اویب مقرر به شل -

9- جناب صاحبز اده عابد حن صدر شعبه اسلامیات ، عربی میونیل ڈکری کالج فیصل آباد 10 سینئز پروفیسر محد فاروق قریش بی می ایو نیورش فیصل آباد

| <b>(10)</b>                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-جناب محمد اسلم منهاس رينا ترؤم مستريث فيصل آباد                                                  |
| 12-جناب تحداشرف عارف عليم اديب وشاعر، ما برتعليم ريثا ترو اسشنت وأنكر يكثر                          |
| قليمات ۋويژن قيصل آياد                                                                              |
| 13 - جناب مبارك مين دار                                                                             |
| 14_ جناب تذرقي الدين نذر جالند حرى                                                                  |
| 15 میاں عبد الجید تعشیندی ایم وائے والے والی الله بر الله بر الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 16- جناب محمصاوق بريمل الصاوق ما ول ما في سكول ما يق صدر اسا تذه وينجاب                             |
| 17 ـ وْ اكْتُرْجِي يَعْقُوبِ ما بِرِتْعَلِيمَ عَظِيمِ مِنْ اسلام، في ايم آباد فيصل آباد             |
| 18 - راناعبد الرؤف ايم اليم اليه الله الله الله في قصل آباد                                         |
| 15 موقى مح ظفرا قبال تعشيندى خليفه جاز جوره شريف                                                    |
| 20 ـ رانا محمد ابراهيم ساجد ريثا ترووي تي يكرش تعليمي بوروقيصل آياد                                 |
| 21_قارى صاحبز ادومزل حسين شاه كميلاني خطيب ياكستان فيصل آباد                                        |
| 27- قارى علامه رياض حسين سيالوى خطيب وي سيررى مجلس وعوة الاسلاميدسيال                               |
| بريف .                                                                                              |

ان تمام بررگوار حضرات کے تاثرات کا صرف مرکزی نقط نظر پیش خدمت ہے:۔ 1- مولف كتب الكوره في الى زعد كى بحرك تحقيق كانجور كما في صورت مين چيش كيا ب-

23-قارى خطيب محررضاا من سيفى مجد دى فيصل آباد

24- نامور كتق مولانا محدا حاف فيعل آياد

يكت بحى بين اورانسائيكو پيڈيا بھى۔

2- سيرت كاشايدى كوئى كوشه موجوت يحيل ره كيا بو فاعدان پاك عظاف خلفات راشدين رشي الله تعالى على خلفات راشدين رشي الله تعالى عنهم ، اللي بيت كرام رضي الله تعالى عنهم ، الله بيت كرام رضي الله تعالى عنهم برقام الضايا كيا ب-

3- يكتب روض ير بيك وقت كي كتب كامطالعه وجاتا ب-

4- علم کا ایک عظیم خزاندگی سال کی محنت کا شر ، برسط کے قاری کواس کے ذوق کی تسکیس کا سامان فراہم کرنے والاحسین ترین گلدست گل بائے رنگار تک ہے آراستہ کلمات طبیب سے پر ، ذکر فیر 1 تا 5-

5-سارے کام یں بلاا تعیاد تقریق برسلک کے جید طاء کے ہاں سے کو ہر ہائے تایاب جمع کے ہیں۔

6۔ قطع نظر کسی تعصب کے جہاں جہاں قرآن وصدیث کوید نظر رکھتے ہوئے دین ہد ایت کی پاشی نظر آئیں اوران کے بارے میں عامت الناس کے قوائد نظر آئے ان کوچھ کر دیا ہے۔

بلاشديدكت علوم كالخزن ين-

ہر یا کیا زہستی پر مکند معلومات اور کھمل حالات طبیبہ لکتے ہیں ۔ حضور علیہ الصلو ह والسلام مامھات المومنین رضی اللہ تعالی عنهم مہلوب رضی اللہ تعالی عنهم مودیکر تمام متعلقین معلقائے راشدین صحابہ کرام کا لوراتی بیان پرھتے سے عقیدہ کی ورسکی ہوگی اور نجات اخروک کا ڈرایجہ بے گا۔

فعوماذ كرفر (5)

دیتی مسائل اوراسلام معلومات اور قریباً دوسواولیا و محدثین و تقیقین اسلام کے ذکر جمیل سے لیریز ہے۔

7-ان کتب کا مطالعہ کرنے والول کا ایمان آوی ہوگا۔ توی تر ہوگا۔ بیتین کا مل کی دولت باتھ آئے گی۔ جو کدموجب خیر دنیا وعقیے ،اعمال خیر کی رغبت اور دجوع الی الشداور قکر آخرت کی دستاویز ہے۔

8- دین اسلام کی خدمت بذر ایر تجریرد در رس دیریاا در شفر دانژات کی حال ہوگی 9- مئولف ایک دین گھرائے کے چٹم و چراخ ہیں ۔ان کا انتساب سلسلہ حالیہ تفتیند ہے ،تؤکلیے ،مجبوبیے ،صدیقیہ سیدا شریق سے ہے۔

10- دست بدعا ہیں کہ رب العزت ان کتب منظاب اذکر خیر (1) تا (5) کو محترم تو کلی کیلئے و نیا وآخرت میں باعث عزت وعظمت فرمائے اور ان کے نامہ اعمال میں مسلسل نیکیوں کا سبب بنائے سیرت طیب لکھنے والے ہاتھوں کو حبیب خداسلی الشهطیہ وآلہ وسلم کا دامن تھا منا تصیب فرمائے۔

11- مولف كى محت شاقة كوسلام بم يرواجب ب-ان كابيكام ان كو بميشدز عده ركع كا

12- کاش پنجاب کے تعلیمی برز تمہر اور بڑے بڑے اداروں کو جناب تو کلی کے علمی مقام اور ان کی کا دش کی خبر ہوتی اور وہ اے خود چپوائی کا بندوبست کرتے تا کہ سرکاری سر پریتی میں بید کتاب ذکر خبر 1 تا 5 ہر پیاہے تک پنجے سکتی اور ہماری موجو وہ اور آئیندہ منسل کی ذر خبر مٹی اس کے فیض سے سراب ہو سکتی۔
مسل کی ذر خبر مٹی اس کے فیض سے سراب ہو سکتی۔

### مختصر خاكه حصه اول

| 2-يارش                   | 1- سلسله ولايت،                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 4- حسب ونسب،             | 3- لقيرس مناشريف،                     |
| 8-ولاوت إحفادت،          | 5-سلسليطريقت،                         |
| 8- خواجي كم باقى المعروف | 7- تعليم سفرويلي                      |
| ياقى بالشعليب الرحمة     |                                       |
| 10-شادى-دصال             | 9-تجديد كال112                        |
| 12-جها تكير              | 11- اكبر باوشاه معركة ق وباطل         |
| 14- فطأكل                | 13- كِد والف الى قيد من كار إع تمايال |
| 16- عار الصعلق سينا      | 15- تصانف - كرامات                    |
| عبير والق ثاتي           |                                       |
| 18-اولا دا مجاد          | 17-منقبت معمولات مفوظات               |

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحَيُمِ ، حمد وثناء خداوندي

1- الحمد الشدرب العالمين 0 الرحمن الرحيم 0 ما لك يوم الدين 0

2- الخمد الله الذي خلق السموات ولارض وجعل الظمت والنور

3- الله لا الدالا الدالا جورالحي القيوم - لا تاخذه صعة ولا توم

4- انك انت الوهاب

5- والشروف بالعياد

مُنْ فريدالدين عطاء عليه الرحمة فرمات مين:

ے تھے بے حد مر خدائے پاک را آگھ ایمال دادشت خاک را

أعتيداشعان

اے خوبیمائے ٹافہ چیں خاک راہ تو خورشید سمامیہ پرور طرف کلاہ تو (خواجہ حافظ شیرازیؓ) ترجمہ: اے وہ کہ تیرے راستہ کی خاک چین کے ٹافہ کا خون بہا ہے سورج تیری ٹولی کے گوشہ کے سامیکا پر در دہ ہے

# اے چیرہ زیبائے تورشک بتان آ ذری

(ازام فسرور حدالله عليه)

اے چم ہ زیائے قرفک تان آزر ی

برچند و صفت میکنم لیکن او چیزے ریکری

و ازیری جا بک تری وزیرگ گل تا زک تری

وزير په گوي جيزي هائن چائب ولير ي

آقا قبا گرویده ام عمير بتان ورزيده ام

بیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چر سے دیگری

عالم ہمہ نعما نے تو خلق خدا شیدائے تو

آل نر مس رعائے لا آوادوہ رسم وليري

يركز يا يد در نظر صورت زرويت خو ب تر

مشی عانم یا قر یا زیرہ ، ویا مشتری

من تو شدم تومن شدى من تن شدم توجا ل شدى

تاكس مكويد بعد ازين من ديكر م تو ديكر ي

ضرو غريب است وگدافياده درشم شا

باشدك از بهر خدا سوئے غریباں بگری

수수수

### (مامنامه سيل لا مورجون 1968ء)

عالب شائے خواجہ بیز دال گذاشیم = کال ذات پاک مرتبہ دان محماست کس سے جو علی ہے مدا می محدوج خدا کون کرسکتا ہے آرائش فردوس بریں (مرزاغالب)

#### نسب مبارک

#### اشعار:\_

# شجره طيبه بلحاظ نسب عالى مرتبت

حضرت محية والف ثاني رضى الله تعالى عنه

(1) \_ حضرت شيخ احدامام رباني محدد والف عاني عليدالرحت

(2) مشخ مخدوم عبدالا حدعليه الرحمة (خليفه عبدالقدوس كنكوي اورخواجه ركن الدين ملما في

(3) في زين العابدين رحمة الشعلية شاه كمال يعتلي أوركي عظيم بزركون عضلافت

اند)

(4) - شخ عبدالحي قد ك سره

(5) - ينخ صبيب الشرحمة الشر

(6) - امام رفع الدين عليه الرحت (باني قلعد سربند شريف جندوم

جهانیان کے ظیفہ طلق)

(7) - شخ نصيرالدين قدس سره

(8) في المحال عليه الرحمة

(9) - في يوسف رحمة الله عليه

(10)- تُح ا عاق قدى سره

(11) \_ على الله رحمة الله عليه (خواجه بهاة لدين زكريا ما تانى عالفت

(3)

(12) \_شخشعيب عليه الرحمة

(13) شيخ احدر حتد الشعلي (خواجيشهاب الدين مهروروي كي محى ظلفه)

(14)- أن يون الدى مره (15) - في شهاب الدين رحشه الشعليه (فرخ شاه كالتى اور حضرت بابا معود الدين تنج شكر كے بھي جداعلي ) (16) \_ عن أصيرالدين دحمة القد عليه (17)- المحودة الرحد (18)\_شُخ سلمان لَدَى مره (مفرت مرى عظي كفلف) (19)- في مسعود عليه الرحت (بغدادشريف ش مقم ہونے) (20) \_ عندالله داعظ اصغر جمة الله عليه (21)- في عبد الله واعظ البرعليه الرحمة (22)- تُح الوافع عليه الرحمة (52 tz) (23)- ﷺ احاق قدى سره (تع تا يعين) (العالم المالي ا

(25) - شخ ناصر رحمته الله عليه (تا لعنّ) (26) - حضرت شخ عبد القدر ضي الله عنه (صحافيًّا)

(27) -سيدنا عمر بن خطاب رضى القدعندا مير المومنين فليفه دوم

آگے۔(وواطوں))

حضرت عمر فادوق "كانب كعب رضى الله عند پرجاكر جناب رسالت مآب سلى الله عليه وآله وسلم على جاملتا ب- كعب "كازمانه حضور عليه الصلوة والسلام على الله عليه الور فع عليه الصلوة والسلام عد 75 سال بعد تھا-كعب يا قاعده پیشہ قریش کوجع کر کے وعظ اور میلا ومصطلع علیہ الصلو ۃ والسلام کیا کرتے ہے۔ فیکور جملہ ہزرگان چی فی ولایت وعرفان کے آفیاب اور ٹری ہدایت اور ایمان کے ماہتا ہے جے چنانمچہ فاروق اعظم خلیفۃ رسول القصلی الشعلیہ جین حضرت میداللہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر سحائی جیں ۔ جن کی شاوی فاطمہ بنت امام حسن رضی اللہ عنہ ہداللہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر سحائی جیں ۔ جن کی شاوی فاطمہ بنت امام حسن رضی اللہ عنہ ہے ہوئی۔

# شجره طيبه مجدالف ثاني قدسره بلحاظ سلسله طريقت

(1)\_سيدة رحمة اللعالمين سلى الشطيه وسلم

(2) يسيدنا ابو بكرصد لق رضي الله تعالى عنه

(3) معترت سلمان فاری رمشی الله تعالی عت

(4) \_ حضرت قاسم بن ابو بكرصد اين رضي الله تعالى عنه

(5) \_حضرت امام جعفرصا وق رضى الله تعالى عنه

(6) - حفرت بايزيد بسطاى دحمة الله عليه

(7) - شخ ایوانس فرقانی رحسالله

(8) - شيخ ايوالقاسم كر كاني قدى سره

(9) - في يومل فارى (طوى) عليه الرحمة

(10) \_خواجه يوسف جداني رحمته الشعليه

(11) - ﷺ عيدالخالق مجد دواني قدس سروالعزيز

(12) - في خواجد يوكري عليه الرحمة

(13)\_خواج محودا نجرففوى قدى سره

(14) \_خواجه عزيزان على راهيني رحمة الشعليه

(15) \_خواجه في بايا ماى عليه الرحمة

(16) -خواجرسيد مس الدين امير كلال قدى سره

(17) \_ خواجه خواجهًا ن شخ بها دُالدين نقشهند قدس مره

(18) \_ خواجه علاؤالدين عطار رحمة الشعليه

(19) - خواجه يعقوب يرخى قدى سره

(20)- فواد عبدالشاحرارعليدالرحت

(21)\_معرت مولانا محدد المراحق محدقد ك مره

(22) \_ معرت مولاناوروكش محدقد ك سره

(23)\_معترت مولانا خواجكي المكتكي رحمة الله عليه

(24) معزت خواج محر باقى بالشقدى مره العزيز

(25)\_معترت شيخ احدسر بهندي محدوالف يافي امام رباني عليه الرحت

### المماليث

حصرت مجدرُ دالف عانی رحمته الله علیه ویانت وار فاروقی صداقت یار صدیقی

تقى جس كى بر ادائے علم وعرفال خاص توفيق

رو کفر شرک پر املام کی برق تیال زنده

وہ سرمایہ ملت کا حفیظ و پاسیان زندہ پر فچے جس کی سطوت نے اڑائے زعم پاطل کے

کہ احیائے شریعت کے تقاضے پورے کر ڈالے وہ جس کے انور سے قللت کدوں نے روثتی یائی

وہ جس کے فیض سے باغ تصوف میں بہار آئی وہ جس کی باتک سے لادینیت کی روح کانے آخی

وہ جس کی دیکھ کر فرعونیت کی روح کانپ اٹھی وہ جس کے روبرو دین البی کی صدا بیٹھی

جہا تگیری کی بینا باغباں سے دور جا جیٹمی اسیری میں بھی روحانی مراحل طے کیے جس نے

ر ہائی پر بھی اسلامی مقاصد پالے جس نے مجھی خوابوں میں بھی چھوڑانہ جس نے ہوش کا دامن

ہے جس کے فیض سے شرع وتصوف کا جہاں روشن

میں جام مجر مجر کے نہ گر سر بند کا ساقی نہ کوئی رند فل ملا نہ رہے میکدے ساتی

مجدد الف الله خاتى خوشه تحديث نعت الله

وہ گلزار صبیب کبریا کی شان وعظمت ہیں

وہ جس نے دین و دنیا کی مجت کی بہاریں دیں

ك الل عزم كو لا "تقطو" كى آبشاري وي

وہ علی کے برائم کر دیے جی نے د و بالا

رجيم و رام كا راز حقيقت قاش كر ڈالا

کی لیٹی نہ رہے وی طریقت میں حقیقت میں

حقیقت منکشف کر دی جو مضمر متنی شریعت میں

وہ جس کا عشق صادق منولوں کو گھیر کر لایا

وہ تیوم زمانہ دہریت کے روگ پر چھایا

وہ مکتوبات ہیں جس کے عجب اورائی سرچشہ

میں اہل شرع و عرفاں کیلئے روحانی سرچشمہ (جناب قدرآفاقی ماہنامہ نوراسلام جون 2000)

دکھاوے اے خدا دوفہ کھد کو الف عالی کا ك يو ل م ت ے يل شد الحدد الف عالى كا

مجد أو الف ثاني كا مجد أو الف ثاتي كا طریقہ سب شی ہے بہتر مجد والف ٹائی کا

جنا ب أوث المقم نے كها كدائك دين بح والا خیں ممکن ہم کا کھو عیس تو میف عمل ان کی مدیثوں عمل میاں آیا مھر والف عانی کا غدا کے دوست جی دہ ادر سول اللہ کے تائب جی انجیل نے خود لتے پخشا کور و اللہ عالی کا منادی شرک کی قلمت کیا املام کو روش

بسمد الشاارحن الرجيم

الاالدالاالشريحدالرسول الله (صلى الشعليدوآ لدوسلم)

لا الدالا المديد الرحون المدير و من المديدة المعالمين وعلى جميع الا نبياء والبرطين المحد الله والمرطين المحد الله والفرائد و المراب المرح في عباده القالحين - ربّ زوتي على - رب شرح في صدري يسر في اهرى المرى المرى المحم افتح علينا حكمت و الشرعلينا رحمت و الحيال والاكرام - ربناا تنامن لع تك رحمت وحمل لنامن امرنا دشد أسمح مت سيدنا محمد أو دالاتوار ومرد الامرار سيد الايراد وزين المرطيين الا في الشرعلي الشرعلي والدو صحيد وسلم الجمعين -

كيافرماتين:

(۱)مفہوم ارشادشاہ عبدالعزیز محدث ومفسر رحت اللہ علیہ حکر گوشہ شاہ ولی اللہ محدث وعارف دہلوی رحمت اللہ علیہ حعزت شخ احرسر ہندی قاروتی اور شیخ وسیدعبدالقادر کیلانی رشی اللہ عنہم جیسے قطیم المرتبت

مروح شایدی کوئی اور ہوئے ہوں۔ (۲) ہندوستان میں بلند پاسیعلائے جی سوجود تھے اور تبایت ارفع واعلی عارفین کا ال بھی کیکن اصلاح دین اسلام کا جو کار ہائے نمایاں مجد والف ٹائی علیہ الرحمت نے سرانجام دیے وہ کوئی نہ کر سکا۔ نصرت الہی کے نشکرے سلح ہو کرمسیحا بن کرمیدان میں

نظے اور مرخو ہوئے (قبلہ خواجہ صدیق احمد شاہ سیدوی علیالر حمد)

قلم لكي واستان ان كى جوصاحب ولايت إلى -

# صاحب تجديد

یہ برگز جگ نیس مکا کمی نمرود کے آگے کمی فرعون کے آگے کی مردود کے آگے کے بردو کے آگے کی مردود کے آگے کی بردود کے آگے کی بردود کے آگے کی بردو کے آگے کی بردو کے آگے کی بردو کے بیان بوتا ہے کہذو کو بھان بوتا ہے کو دو دول کے آسان پرمطلع انواد ہوتا ہے کو دو دول کے آسان پرمطلع انواد ہوتا ہے کو دو دول کے آسان پرمطلع انواد ہوتا ہے کو دو انہر نو تو م کی تقییر کرتا ہے دوہ خواب اورج کو شرمندہ تعییر کرتا ہے گلام مصطفے دہ ذات ہے ذیشان مجدد کی نیشان محدد کی دیس تا عرش بر اگ شے ہے مدحت خوال مجدد کی محمد کو اللہ کی تا عرش بر اگ شے ہے مدحت خوال مجدد کی محترت امام د ہائی محددالف کائی تدی برہ العزیز

سلسلهولايت:

ابتدائے آدم علیہ الصلو ہ والسلام ہے نبوت اور رسالت کا مبارک سلسلہ اصلا ح قلوب کے لئے اور اصلاح اعمال کے لئے روحانی دواوغذا کے طور پر چاری ہوا۔ پینج بر کا جانشین تحقیر ہوتا چلا آیا ہے۔ برائیاں عروج پوتی رہیں ہو انبیا علیہ السلام آتے دہے۔ لیکن خاتم الانبیا وصلی اللہ وعلیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر نبوت ورسالت کا سلسہ فتح ہو کیا۔ دین مکمل ہوا کتاب اللہ کمل ہوئی کتاب کے ہوتے ہوئے کتاب بجھائے والے کی ضرورت ہوتی ہے، ۔ بید کا معلاے حق کے اور اولیاء اللہ کے ذہہے۔ اور بیرجائشی کی ضرورت ہوئی ہا آئی جی طرح نبوت درسالت کی ظاہری علم وقن کا نام تبین اولیائے امت کے قبضے بیس آئی جس طرح نبوت درسالت کی ظاہری علم وقن کا نام تبین ہوئی ہے بیشرے صدر کا بلند ترین مقام ہاس طرح ولایت بھی شرح صدر کا ایک مرتبہ ہے۔ وہ نی تبین ہوتا لیکن تی اور رسول کے تمام کام ولی کے قرے ہوئے ہیں۔ بیرحفزات

## املاح قلب ہز کینفس اور صفائی اٹھال کی قرض ہے آئے نہیں بیجے جاتے ہیں۔ یہ ول مضطرے یو چھاے رونق برم میں خود آیانہیں لایا گیا ہوں

-136

حضرت شاه ولی الله رحمته الله قرماتے (تربیمه)" بیرصدی میں اولیا والله میل ے آیک مرد کامل پیدا ہوتا ہے۔ الیے اشغال وظائف جوتو م کی طبع کے موافق ہوں اور نی کریم رسول رجیم صلی الله علیه وآله واصحابه وسلم کے غداجب ( سحلت ) مے موافق مول اس مرد کال کے دل میں الہام کے طور برطا ہر موتے ہیں ۔ کرامات انکشا فات واتوارات وامرار کااس پرنزول ہوتا ہے۔ (منہوم) \* "انسان اشرف المخلوقات ہے رونق کا نئات ہے۔ احسن تقویم کا شاہ کا رہے۔ تما م محلوق اس کی اطاعت گذار ہے اسلتے اس کا دنیا میں فقد م رکھنا ہوا واضع اور بردی شان وشوک کا حامل ہے۔ پھروہ انسان جواشرف الناس بنے والے ہوتے ہیں ان کی آر فرشتوں کے جلوس کے ساتھ ہوتی ب-سيدناموس عليه السلام كى آها مركا تذكره فرشة لوكيا شكرت زيين ك تاقص علم والم نجوى بمي كرت سخ يسرور دوعالم سلى الله عليه وسلم كى تشريف آورى كى بشارتيل توريت ،زيور، انجيل ، اورتمام كتب سابقه مين يا كي جاتي تفين \_

بشارتين:

ای طرح حضرت جناب شیخ اتھ سر ہندی رحمت اللہ طبیہ کی آمد کی بشارتیں ان کے ظہور سے پہلے ہوتی رہیں۔اولیا ماللہ نے ان کی تشریف آوری کی بشارتیں دیں مجنات اور نجومیوں نے خبریں دیں ،آفآب کی اطلاع کوئی بھی شددے تب بھی طلوع

### "الناب الناب كا العاموتام " "الناب المدليل الناب"

### خواب:

قطب دوران بنوت زمان بمجوب بهجان ،امام ربّا فی کا سلیله نسب حضرت فاروق اعظم
رشی الله تعالی عند سے ملتا ہے سلیله نیست سید تاخلیة الرسول ابو بکرصد میں رشی الله عند

سست آپ کے والد ما جد حضرت شیخ عبدالا عدر حمت الله علیہ شواب میں و یکھا تمام
جہان میں اند جبرا جھا گیا ہے خوٹی بندر ریکھے لوگوں کو بلاک کررہے ہیں ای اثناه میں
میرے سینے سے ایک تو راٹکلا اس میں ایک تخت طاہر ہموا اس بخت پر ایک شخص تکیہ لگا ہے
میرے سینے سے ایک تو راٹکلا اس میں ایک تخت طاہر ہموا اس بخت پر ایک شخص تکیہ لگا ہے
میرے سینے سے ایک قور انکلا اس میں ایک تخت طاہر ہموا اس بخت پر ایک شخص تکیہ لگا ہے
میرے سینے سے ایک قور انکلا اس میں ایک تخت طاہر ہموا اس بخت پر ایک شخص تکیہ لگا ہے
میرے سینے سے ایک قور انکلا اس میں اور اور بے ویٹوں کو بکر یوں کی طرح قریح کیا جا

- /2

اس خواب کی تعبیر آپ کے والد ماجد ؒ نے حضرت شاہ کمال کیسٹنی رحت اللہ علیہ سے دریافت کی آپ ؒ نے توجہ کے بعد قرمایا کہ آپ کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوگا جس کی برکت سے ظلمت کفر ، الحاد بدعت دور ہوگی۔

والد ماجذُ أوريثُخ عبدالقدوس كنگوي رحمة الشنيهمما

حضرت مجد والق الذي كوالد ماجد في عبدالقدوس كتكوى رحمة الله علي فرمايا -" آپ كى چيشانى مي أيك ولى برحق كا تو رجلوه گر ب- اس كا ظهور ہو تا ضرورى ب الله علم ظاہر باطنى ميں بينظير تنے مخدوم عبدلا حد كخوارق وكمالات

# ا حاط تحریرے یا ہر ہیں۔ ایک آن ٹس ہر جگد حاضر ہوجایا کرتے تھے۔ نجو میوں کی چیش کوئی:۔

نجومیوں نے خبردی ایک ستارہ طلوع ہوا ہے جس سے ظاہر ہے کہ مرد ضداییدا ہوگا اور اسلام کوزندہ کرے گا ارکان سلطنت کی خواہیں:۔

ا کمبر کے بعض ارکان سلطنت تیک تھے انہوں نے خواجیں دیکھیں جن کی تعبیر ﷺ جلال کمیرالا ولیا درجمہ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مجدّ والف کافی" کی آید سے متعلقہ فرمائی۔

# مزيد بشارتين اورآيات:

- (۱) آیت داند من الاولین قلیل سن الاخرین پیدو ب ربی ہے شاوعبدالقا دراور شاہ ولی اللہ دحمہ اللہ تعالی علیمائے لفظ آخرین سے حضرت محید دکی ذات اور آپ کے خلفا مراو لیے ہیں۔
- (۲) بعض احادیث بھی ای تقبیر کی مؤیدہ ہیں سنن ترفدی میں ہے کہ میری امت مثل ہارش کے ہے نہیں معلوم اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخر کا؟
- (۳) عدیث: برصدی کے شروع میں ای امت سے اللہ تعالی ایک مجتہ د جھیجتار ہے۔
   گاجودین کو نے سرے سے درست کرتار ہے گا۔
- (٣) جمع الجوامع مين امام علامه سيوطي في قرمايا بي الميرى امت مين سايك محفى مله بوكا (٣) محمد الجوامع من امام علامة والارشريعة وطريقة كوجع كرف والا

) جس کی شفاعت ہے آئے اٹنے اپنے اپنی ہے ٹارلوگ جنت میں داخل ہو گئے۔ اس میں آپ کے وجود معود کی طرف اشارہ ہے۔

(۵) "برحال میں اکمل حداس خداتعالی کے لئے جس نے بچھے دو سمندرول کو ملائے والا (صله )اور دو گروہوں میں صلح کرانے والا بنایا۔ دوسمند رشر بیعت اور طریقت' ... ( مکتوب الدفتر دوم )

. كَلَوْبِ شَرِيفِ 106 وَفَرْسُومِ ' مِقَامِ شَفَاعَتْ مِنْ نَصِيبِ وحصر عطا فرما يا بِ ' مَقَامِ شَفاعَتْ مِن حضرت مجدّ واعظم عليه الرحمة صله اورمصد الق حديث مين -

(۲) روضہ قبومیہ میں ہے حدیث شریف کا ترجمہ:'' گیا رہویں صدی کے شروع میں دو جا پر بادشاہوں کے درمیان آیک مختص بھیجا جائے گا۔ وہ میر اہم نام احمداور نوعظیم الشان ہوگا ہزاروں آ دمیوں کواپنے ساتھ جنت لے جائے گا۔

(2) حصرت غوت الاعظم رحمة الدعليه كالرشاد الكي ثوراً عان عنظا جروا تمام عالم منور وركيا \_ القابواك آپ كيا في سوسال بعدا يك يزرگ دهيدامت بيدا اوگا-شرك والحادكو دوركروت كاروين كو مخصرت سے تازگی بخشے گا ان كے صاحبزاو ب اور خلفا ميارگاه تحديث كے صدرتشين ابو نگئ '۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سره نے اپنے خرقے (پیرائن) کوخاص اپنے کمالات سے مملوکر کے اپنے صاحبز اور سے میدتا نے الدین عبدالرزاق علیا الرحمة کو تفویق کیا قرمایا جب ان بزرگ کاظہور ہو میخرقد ان کے حوالے کرنا۔ 1013 ھٹس پیران پیررجمۃ اللہ علیہ کے بوتے سیدشاہ سکندر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے میخرقہ مبارک آپ کے حوالے کیا (اسکی تفصیل آگے آئے گی) (A) حضرت شیخ احمد جام قدی سره کا ارشاد" میرے بعد ستر ہ آ دئی میرے ہمنا م پیدا ہو تکے ان سب کے آخر کے صاحب جارسوسال بعد پیدا ہو تکے ۔ سب سے اُفضل ہو تکے ۔ واضح رہے حضرت احمد جام علیہ الرحمة کے ہاتھ پر چھولا کھ آ دمیوں نے بیعت کی تھی۔

(9) حضرت مولانا جامی قدس سره کاارشاد محات الانس ش ہے ۔ ندکور دمیان ک صدافت بیانی فرمائی ہے۔

(۱۰) حضرت داؤ دقیصری رحمت الله علیه فرماتے ہیں اولوالعزم انبیاه کی شریعت کا فرمانیہ ہوتا رہا ہے۔ اس امت میں بھی بعثت نبوی سلی الله علیه والدوسلم کے انہ ارسال بعدایک نائب رسول الله سلی الله علیه والدوسلم پیدا ہوگا۔ دین کی درتی کرے گا (۱۱) خواجہ بدخشی علیه الرحمة کا البهام'' سلسله عالیہ تقشیند ہے ہیں ایک افضل ترین ولی اولیائے امت ملک مندوستان ہیں پیدا ہونے والا ہے۔خواجہ بدخشی نے صحیحة شریفہ بھی دیا جو کہ ان کے بعد سیر نامجہ والف ٹائی رحمہ اللہ تعالی خدمت ہیں چیش کیا گیا۔ دیا جو کہ ان کے بعد سیر نامجہ والف ٹائی رحمہ الله تعالی علیہ کی خدمت ہیں چیش کیا گیا۔ دیا جو کہ داللہ کے بعد سیر نامجہ واللہ ام میم مثل نہ کورہ البام' مصرت شی سینے سیر وردی کے البام میم مثل نہ کورہ البام' مصرت شی سینے سیر وردی کے البام میم مثل نہ کورہ البام' مصرت شی سینے ہوئی سیر وردی کے البام میم مثل نہ کورہ البام' مسروردی کے البام میم مثل نہ کورہ البام میم مشر 11 ہیں ۔۔

تعمیر قلعداور تعمیر شهر مرمد اختصار کے ساتھ۔ لفظ سپرند (شیروں سے بجرا ہوجنگل) سپر بھتی شیراور رند جمعتی جنگل ۔ کش سے استعال سے سر بند ہوگیا۔

نام ک وجرشميد:

کی جہد شرا ان جگل ہی ہے جمال شاہی فراند کولا ہورے دیلی لے جارہ ہے تھے۔ ان کے جہد شرا ان جگل ہی ہے جمال شاہی فراند کولا ہورے دیلی لے جارہ ہے تھے۔ ان میں ہے ایک شخص عارف اور صاحب دل تھا۔ اس نے وہاں چیٹم باطن سے نور تحت اللہ کی ہے فوق العرش تک محیط ملا حظہ فرمایا لیس جب عارف دیلی مجینے تو باوشاہ کے جبر مخدوم جہائیاں قدس سرہ سے جو وہاں آئے ہوئے تھے اس کا تذکرہ کیا انہوں نے باوشاہ ہے فرمایا ہوں نے باوشاہ ہے کہ جندہ حتان میں زبانہ مرات بھی اللہ میں ہوئے ہوئے تھے اس کا تذکرہ کیا انہوں نے باوشاہ نے ایک جزرار سال ابعدا کی جزرگ وحیدا مت بہدا ہو کہ اس سالت آب سلی الشام ہوالہ وہلم ہے آئی ہے کہ جندہ حتان میں زبانہ کا ہوئے کہ جندہ حتان میں زبانہ کی ہوئے کہ جندہ حتان میں کولا اور اولیائے سالتھین کی سب نعتیں اس کو حاصل ہوگی اس کے ظہور کا مقام آج معلوم ہوا ہے۔ وہاں کہوں کا مقام آج معلوم ہوا ہے۔

یادشاہ نے اپنے وزیرخواجہ فتح اللہ کو بطور خاص اس کام کی سریراہی کی خدمت سے ردگی۔ وہ کئی جزاراً دی لے کراس جنگل میں تشریف لے گئے۔ اور ایک مرتفع مقام پہند کرے قاعہ کی جنیا ودکھی ۔ فتیبر میں مصروف رہے تکر جستاد رفتمیر کا حصدون کو بنا ہوتا تھا رات کو مب کر جا تا تھا۔ تجسس کیا سبب معلوم نہ ہوا۔ بادشاہ کو اطلاع دی بادشاہ نے مصرت محد مسترے مخدوم جہانیاں علیہ الرحمة کی خدمت میں عرض کرایا۔ آپ نے اپنے خلیفۃ امام نما در فیع اللہ بین کو جووز رموصوف کے براور فرو تھے اس کام کی سربراہی کیلئے مامور فرمایا۔ اور وہال کی قطبیت اور ولایت و سے کر روانہ فرمایا۔ انہوں نے موقع پر پہنچ کر نو رباطن سے اس کا سبب وریافت کیا تو یہ معلوم ہوا کہ شاہی بیادوں نے حضرت شاہ شرف بوعلی سے اس کا سبب وریافت کیا تو یہ معلوم ہوا کہ شاہی بیادوں نے حضرت شاہ شرف بوعلی میں اس کا سبب وریافت کیا تو یہ معلوم ہوا کہ شاہی بیادوں نے حضرت شاہ شرف بوعلی

قاندر علیہ الرحمتہ کو برگار میں بگڑ کر کام میں لگا رکھا ہے۔ وہ رات کو اثر ڈال کر عمارت گراویے ہیں۔ آپ نے حضرت قاندر صاحب بہت معذرت کی ۔ اعزاز فرمایا تو قاندر صاحب نے فرمایا کہ آپ کو بلوانے کے لئے ایسا کر تا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک وحید امت کی بشارت کیلئے یہاں بھیجا ہے جو تمام روئے زشن سے کفروشرک کی ظلمت کو دور کرے گا پھران دونوں اصحاب نے ٹل کر 760 ھیں قلعہ کی بنیا در تھی۔ جو تھوڑی مدت میں تیار ہو گیا شہر پر دوئق بھی آباد ہوا۔

#### بیت: سر بند کوکدرشک جین است خلداست برین که برزمین است

سربتدشریف میں جناب شاہجہان یادشاہ نے جوامام ربانی اورآپ کی اولادٌ كامريد تفا1044 مثر اليك عالى شان كل اور باغ تعير كرايا- 1077 هتك شر كى آبادى اورتر فى ربى بعد د اورنگزيب عالمكير" تشخير وكن پين مصروف ہوگيا۔ يہاں سلسوں نے شپر کولوٹ مار کر کے اجاڑ دیا۔اب پچھ آبادی باتی ہے۔ ہرسال 26صغر ے 28 مفر تک جفرت امام ربانی کا عرس موتا ہے۔ بزار بابر کریدہ بدرگ جی موکر فیق حاصل کرتے ہیں۔ای تقریب سعید میں شرع شریف کی پابندی محوظ رکھی جاتی ے۔ سیج وشام صرف کلام اللہ کا ختم ہوتا ہے۔ بیشہر دبلی کے شال مغرب میں 37 اور لا ہورے بجانب مشرق 33 فرسک اور کائل سے 125 فرسنگ پر واقع ہے۔ تمام اسلامی ممالک سے عقیدت مندوں کا جم غفیر سر ہندشریف حاضری ویتار ہتا ہے۔ سر ہند شریف کے قریب شریرای انبیا علیم السلام کے مزرات میں ۔ سر بتدشریف کودوسرے شہروں پرفضیات ہے یہاں ہے تور بلند ہوتا ہے جیسا کہ بیت اللہ شریف ہے ہیآ ہے"

کے قبلی انوارات کا حصہ ہے۔ فیوش وانوار کی کثرت ہے ظہور کی بتبات ہے بیرخانوا وہ فاروقی کامسکن ہے تجدد ،احیائے وین کی کرنیس تمام عالم میں ضوفکن ہیں۔

#### : 26

ا معزت مجد والف الى رضى الشعنان المي مكتوب شريف من الصحت فرما ألى كد معزت مخدوم جهانيان عليه الرحمه كى كتب معزات اصحاب رضى الشعنهم كا ذكر خير مطالعة كيا طائ

ع یادر جسر مندشریف کے قریب انبیا علیم السلام کی مبارک قیور بھی ہیں حضرت اما مربانی قدس مرہ نے بھی ذکر فرمایا ہے۔

#### فضائل

حسب ونسب وسلسلة نسبت طريقت

نب نامة تيس والطول معشرة عمر فاروق رضى الله عندے جاملا ہے۔

#### اییات:

کے قدرت جو لکھے تام تا می شاہ والا کا محیط بر کم فال ہے گئیں ہے گؤٹ وہ نور جی نما احمد احمدے ہے ظہوراس کا محیط بر کم فال ہے گئیں ہے ہو ش

636

آپ کا نام نامی احمد لقب بدرالدین - کنیت ایوالبرکات مصب خزیریة الرحت \_ قیوم زمان اورمجة والف ثانی عرف امام رئانی محبوب صحانی مذہب حنقی ہے۔ طریقة محبة وید - جامع كمالات جمع طرق قادرىيە سېروردىية كېرىيە قلندرىيە مدارىيە تىتشىندىيە چشىتە، قطامىيە صابرىيە

نب

جیسا کہ اسمائے گرامی آباداجداد ہی سے طاہر ہے کہ یہ جملہ بزرگ چرخ ولایت وعرفان کے آفآب اور برج ہدایت ایمان کے ماہتاب تھے۔ قاروق اعظم رضی الشہ عندامیر المومنین ہیں اوران کے بینے معترت عبداللدر ضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کی شادی مصرت فاطمہ بنت امام حسن رضی اللہ عنہ ہوئی بقول ابوجعفر محدث آپ کی اولا داخل ساوات ہے۔ بیٹی ناصر شخ ابراہیم تا بھین السجاق "ایراہیم تا بھین ہے ہیں۔ واعظ اصغر تک سیرخا تدان تجاز ہی میں رہا۔ شخ مسعودٌ خلفائے عباسیہ کے اصرار سے بغداد شریف میں مقیم ہوئے۔

فرخ شاہ کا بلی حضرت فریدالدین گئی شکرقدس مرہ کے بھی جدائلی ہیں۔ کا بل

ے آئے آپ پہلے فخض ہیں جنہوں نے ہندہ ستان پرصلہ کیا بت خانے تو ڑے مساجد
تقییر کرا کیں۔ اسکے بعد آپ نے ایران تو مان بدخشاں خراسان کو شخر کیا۔ دارالخلاف
کا بل رکھا۔ افغانوں اور مغلوں ہیں زمین کی حداقت می کی آخر پر امارت چیورڈ کر آیک و تو
منصل کا بل کو شخیفی اجتمار فر مالی اب وہ درہ فرخ شاہ کے نام سے مشہود ہے۔ شخ یو
سند ان کے جانبیوں ہوئے آخرانہوں نے بھی کوش شخی اختمار فر مائی۔ احمد بن ایوسٹ
بن فرخ سے خیالت کے جانبیون شہاب الدین سروردی سے بھی خلافت پائی جان کی آگر اوالاو
معنزت عبداللہ نے حضرت بہاؤ الدین زکر یا مانائی سے خلافت پائی حتی کہ امام رقیع
الدین خلیفہ ہوئے جن کا ذکر فیر تھیر شہر مر ہند ہیں ہوا۔

# امام رقع الدين:

جامع علوم ظاہر و باطن تھے۔انہوں نے قریباً چارسوشیون سے اکتساب فیض کیا۔ بالآخر بمقام اچ شریف علاقہ ملتان میں سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیاں رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفة اکمل ہوئے۔

# شيخ عبدالا حدعليه الرحمة .

قد وۃ العارفین مخدوم عبدالا حدامام ریائی کے والد ما جداور پرطریقت یمی ہیں

عبدالقدوى منكوري في ان سے فرمايا" أكريس زعده ربالة امام رباني كو وسيلة قرب الهي مردانوں كا"

آپ اصولا مخروعاً حصرت بین الله عند کے مقلد تھے۔ عوارف المعارف فصوص الحکم مواقع النج م وغیرہ نہایت عمد گی سے طلباء کو پڑھاتے تھے۔ وحدہ الوجود کی تنہیم وجود کی طریقے سے کرتے فرماتے جب جھے کو کسی امر کا انکشاف ہوتا ہے تو قرآن وحدیث وشاہد عدول کے روبرہ چیش کرتا ہوں اگر مطابقت ہوتو قبول کرتا ہوں ورشدہ کرتا ہوں۔

مريدين و تلافده: بزارول مريداورصد بإشاكرد تصدق الدوق المشاكع شخ يرك لا بوري مسنف شطحيات وسفية الاولياء وغيره استاد ظاهر وبإطن شاهراده وارافتكوه آپ كم يرقميذ ته- یوقت وسال حضرت مجد درضی الله عنه کوفر مایا'' میں محبت اہلیدیت میں سرشار ہوں لغت کے دریا میں منتفرق ہوں''اس کا ذکر کمتوبات شریف امام ریانی میں موجود ہے۔ یہ الٰہی بجن بنی فاطمہ میں کمیر تول ایماں کئی خاتمہ

وسال 17رجب 1007ء مرای سال مزارشریف مربعدشریف میں ہے۔ بجانب ٹمال ایک میل پرواقع ہے۔

مخدوم عبدالاحد كے خوارق وكمالات احاطه ، تحريب بايريں ۔

#### اولادامجاد جناب مخدوم:

شادی ایک بزرگ زادی بمقام سکندن جواب صلع یلندشهر بین آیک قصید ہے ہوئی تھی۔سات صاحبز ادے تولد ہوئے۔

1- شيخ شاه محد - اسينه والدسي فلا برى و باطني تعليم خلافت يا كى -

2- شيخ مسعورٌ\_ مفترت فواجه باقى بالشاقدى مره كم يد بوغ-

3- آپانام علوم تدو کار

4- شیخ احد (امام ربانی) جن کے ذکر خرکیلئے سینا کارہ اپنی پہت ہمت ہوتے ہوئے بھی ہاتھ یاؤں مارد ہاہے۔

5- شُخْ غلام محمدٌ - حالات بكتوبات جلداول مين مندرج بين \_

6- فَيْ فُو ارَّدُ فَتِرُ اول شِي عال درج بـ

7- آپ كا حال معلوم ته دوسكا- (بهر حال تمام صاحبر اد اوليا والله تق)

سلسله طريقت

سلسله طریقت کامخضر ذکر پاک بھی سلسلہ آب کے ساتھ بیان کیا جا ہے۔ (بطور تیرک) اسکے بعد آپ (حضرت محبر والف ٹائی ") کی ولادت پاکیزہ کا بیان آئے گا۔ سلسلہ طریقت سید تا ابو بکر صدیق آکبررضی الشدعن سے ملتا ہے۔ اسائے گرامی حصول برکات ونجات کیلئے (۱) صدیق آکبررضی الشدعنداحوال ذکر فیر (3) میں ملاحظ قرما تیں برکات ونجات کیلئے (۱) صدیق آکبررضی الشدعنداحوال ذکر فیر (3) میں ملاحظ قرما تیں بالنصیل

(۴) سيد ناسلمان فاري رضى الله عندا حوال مخضرا ذكر فير (2) مين عرض كئے بين (۳) حضرت قاسم بن محمد بن الو بكر رضى الله تعالى منهم ذكر فير (5) حفرق بين و كر فير للصاب المام زين العابد بين عليه السلام آپ كے خالد زاد بھائى بين - آپ كى چوپ بھى ام المومئين حضرت عائد صديقة طبيب طاہره ، مجتمد ، وفقيه مضره ، محد فه عابده ، زاہده ، مساجره ، مساجر ، مساجر ، مساجر ، مساجر ، مساجر ، مساجرى مزار شريف مدينه منوره ميں ہے ۔ مساجده ، مساجرى مزار شريف مدينه منوره ميں ہے -

(٣) امام جعفر صاوق علیدالسلام آپ کی والدہ حضرت قاسم کی صاحبر اوی تھیں۔ان کا خمیر الوار نبوت سے بتا ان کا حال ذکر فیر (5) میں کھا ہے وصال 15 رجب 145 ھ مزار شریف مدین متورہ میں ہے۔

(۵) شخ بایزید بسطای : ان کا ذکر خیر بھی ذکر فیر (5) متقرق ش مختفر تکھا ہے۔ سلطال العارفین ایک سوچیرہ 113 مشاکخ کی خدمت وصحبت میں رہے۔ صدیقوں کیلئے بر ہال اور سلطان العارفین میں۔

(٧) شخ ابوالحن فرقاني " وَكَرْخِر (5) يُس و يَعْظَ فراه بسطاي خرقان ع كزر تي تو

تشمر جائے ای طرح سالس لیتے جیسے خوشیوسو تکھتے وقت (ابوانسن کی خوشیو) سلطان محود غز نوک کو اپنا کرتے عنایت فر مایا ۔ ملفوظات (۱) بہتر وہ ول جس میں خد ا کی یا وہو

(2) تنبالى يى عاقيت ب(3) خاموتى يى سلامتى برخ قان ايك كاؤن كانام ب-

(٤) في العلى قاردي سيدنالم مزال آپ كريد تق

(٨) خواجد يوسف بعدائي" - يا نجوي معدى جرى كيور تقد

(۹) خواجہ عبدالخالق غجد واتی " - سیدنا حضرت خضر علیه السلام سے تربیت یافتہ - سلسہ تقشیند میہ کے سردار۔ آٹھ کلمات طبیعہ برائے سالکین اور خواص عوام فرمائے۔ ( کتاب فیرالخیر مصنف خواجہ مجبوب عالم سیدوی میں میں کلمات مقدمہ تفصیل کے ساتھ مندرج ہیں ) (۱۰) خواجہ عارف رہاگری قدس سرو

(١١) تولير محمودا تي فضوي

(۱۲) خواج عزیز ان علی را میتی فراج عزیز ان نے یادر پی سے فرمایا" ما تک جو ما نگرا ب عرض کی جھے اپنے جیسا کردو" آپ نے توجہ فرمائی اور اپنے جیسا بنادیا تو ت : ایسا تی واقد جھرت خواجہ باتی باللہ علیہ الرحمة کے ساتھ بھی چیش آیا تھا اور آپ نے اپنے نا نبائی کو اپنے جیسا بنادیا تھا۔

(١٣) خواد محربا اي

(١٣) خواجيش الدين امير كلال" (كوزه كريق)

(١٥) امام الطريقة حطرت خواجه بها وُ الدين تقشيند بخاري قدس سره حال وْكر خِير

(5) میں لکھا ہے فرمایا ''ول کی حمرانی کرو'' آپ کے بے شارخلفاء بڑے جلیل القدر

اولياءالله وع مثلاً خواج محمل إرساء خواجه علاؤ الدين عطار -خواجه يعقوب جري -

(١٢) خواجه علاة الدين عطارً مرض الموت مين خواجه تشتيندٌ ، إلى كرتے تھے۔

(١١) فواج يعقوب إلى

(١٨) خواجة جيد الله احرار " عيوديت ش ورجه كمال ركنے والے (حرام كا واحد

) فراع اشريعت رعمل ضروري إ

(١٩) خواجي المرحمة الشعليه

(٢٠) خواجه دروايش مجمه عليه الرحمة

(۱۹) خواد محد المكنكي قدى سره

(٢٢) سيدنا خواجي محدياتي محدياتي بالشرحة الشعليد ولادت كابل ش 971 هرساراون بعورت مراقبه توجه الى الله يس رج رجتاب مرشد مع عم ير مندوستان مين تشريف لائے۔لا ہورش بھی قیام فرمایا۔لا ہورکی آیک محید ش تماز فرش کے دوران سینہ ہ رقت کی آوازعوام نے تی۔ پھر کھر میں تمازیز سے لگے۔ آپ کوسرور کا کنات ملی اللہ علیہ اآله وسلم ے کمال مناسب تھی۔استخارہ کیا۔حضرت املیکی نے ارشاد وہم ہندوستان آنے کے وقت فرمایا'' ہندیش ایک مردخدا آپ سے فیش یاب ہوگا جس سے جہان منور ہوگا 'الا ہورے وہلی آئے۔ وہلی کوعلوم وفنو ن علماء وصلحاء اولیاء کے باعث مرکزی مشيت حاصل تحى \_قلعه فيروزآبادكي محديس قيام فرمايا \_1008 هيس مصرت شيخ احدًا مر مندشریف سے جج کیلئے روانہ ہوئے۔ دبلی میں خواجہ یاتی یانش کی شہرت کی ۔حاضر تظريزتي وه مرغ بهل كي طرح تؤيية لكنا نانبائي والا واقعه شاه عبد العزيز و الويّ ت تفيير الزيزى ياره عمد مين درج قرمايا ب يختفرانيه ب ايك نامناني يرآب خوش و ي قرمايا

ما تک جو ما تکتا ہے اس نے صدیار کہا''اپنے جیسا کردو'' حجرے میں لے گئے بے خصوصی اتحاد کی توجہ سے توازاوہ سرند سکا ٹیمن ون کے بعدوصال فرما گیا''تفصیل کے ساتھ کی کتب میں سرداقتہ مندرج ہے۔

وصال حضرت باقی بالشعلیدالرحمة 25 جمادی الثانی 1012 هایند آواز شی ذکر اسم ذات میں مشغول رہتے ہوئے وصال فرمایا ۔ مزار شریف ویلی میں ہے مزار شریف پرجیمت وغیرہ نہیں ہے۔ (۳۳) حضرت جناب شیخ احمدسم ہندقد کن مرہ الکریم

ولادت باسعادت:

ا کبریادشاہ پرچلی کتاب کا نزول اور مجد ددین دملت کی ضرورت۔ آگیر ہادشاہ کے عہد میں جسقد رکفر والحاد کو فروغ شرع اسلام کوضعف پہنچا وہ محتاج بیان خیس۔ وزیر ابوالفسنل نے ایک کتاب اکبر کولا کر دی اور کہا آسمان ہے آپ کے واسطے فرشنہ لایا ہے تا کہ آپ اس پڑھل کریں۔ چنانچیاس کتاب میں ایک آیت یہ بھی تھی جس کا ترجمہ 'اے بشرق گائے کو ذرخ مت کراگر کریگا تو تیراٹھ کا نہ جہنم میں ہوگا''

شخصی طاقتیں ہاوشاہی مقابلہ ہے عاجز تھیں (امداد نیبی کا ہر کس وٹا کس کو انتظار تھااورامام وقت مجد داسلام کےظہور کے لئے سب چٹم براہ تھے۔ شدہ

-: 1200

\_نگايس لكري تيس توري كي جلوه كر دوگا كلے كايالى كب ده دروازه عنايت كا

\_ تحريف لا ع شدكون ومكان شتاب رايل بتاع يمس صدق وأواب كى 10 محرم 971 وثب جمد كوايك أورعا لم تاب آسان عظام موار اورتمام فلقت فے مثابرہ کیاای تاریخ میں آپ نے عم مادر میزیز در گوار علی قرار مکن ا

وه لام حق العد عاه جال آئے کو ب ي كوز والف الى حس كا قطيول عن خطاب ووركر نے كو جہال سے شرك كى تاريكيا ل ان وجوب فدائے دوالجلال آنے كو ب آن کر دو ٹور سنت ہر طرف کیلائے گا تاب ہے گی کی بے شال آنے کو ب ل حضرت خواجكان تشتبندية كيفيلى حالات كيلي مدر مشامح تشتبنديه مصنف علامة و بخش لو كلي كا مطالعة قرما ع كار (2) خواجه باتى بالله كالحقر حال وكر فير - Class (5)

بعد کر رتے مدے حمل تو ماہ حارروڑ ماحتی بدعت نے بوقت شب جعد چودہ 14 شوال 971 هركى جلوه أكرى فرمائي لظم ومنقبت متعلقه ولا وت طيب!-

- نور مي الله الله الله (۱) نائب فخرالوری پیدا اوے
- جس سے پر اور یہ چورہ طبق (r) ب وه ذات اهر امراد في
- عدل فاروقي "عن آيا أكلاد (r) مدق صداقی بان سے برضال
- مرتضاقً علم كا مجيلا أور (١١) اور على الله حاكا حاكا ع ظهور

اثنائے ولا دت کے واقعات:۔

آ تھ واقعات چیش آئے جن کی تفصیل روضہ قیومیہ بین ورج ہے۔ (۱) کل اولیا کے امت نے جمع ہو کرآپ کی والدہ ماجد " کومبارک یادوی۔ آپ کے مدارج عالیہ بیان فرمائے۔

(٣) آپ کے والد ماجد نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انہیا علیم السلام کو ویکھا کرتشریف لاکرآپ کے کانوں میں اڈ ان وکلیمر کئی ۔ آپ کے مدارج بیان قربائے۔ (٣) آپ کے والد ماجد نے انہیا ومرسلین علیم الصلوقة والسلام اور اولیاء کاملین اور ملا تک

مقرین کوئ سر بزار علم سرد یکمااورآپ کے فضائل بیان کرتے ہوئے سنا۔

(٣) ﷺ عبد العزيز طليفہ ﷺ عبد القدوس كتكوي ولادت كے دفت سر به تد شريف يس تھے۔ آپ نے ديكھا كملائك كا جوم ہادر سب آپ كے فضائل بيان فرمار ہے ہیں۔

(۵) شخ ابوالحن تبین سر مندشریف میں تھے دیکھا کہ تمام انبیاء واولیا وقع ہیں۔ ایک بزرگ نے ممبر پر چڑھ کربیان فرمایا کہ جس قدر کمالات آج تک علیحدہ علیحدہ اولیا وکو دیئے گئے تھے آپ کواس کا مجموعہ عطا کیا گیا۔

(٣) ولادت سے آیک ہفتہ تک سرور مزامیر سب باہے بیکار رہے۔ بہت سے قوالول مطربول ارباب نشاط نے تو بدکی

(2) صوفیاء ادباب عاع پرکشف سے آپ کے کمالات مختشف ہوئے تمام اولیاء تے آپ کی طرف رجوع کیا۔

(A) اکبر بادشاہ کا تخت اوندھا ہو گیا۔ ہر چندسیدھا کیا گیا سیدھا نہ ہوا بادشاہ نے ڈراؤنی خواب دیکھی۔ ٹیجوی وغیرہ نے تعبیر دی کئی بزرگ کے ظہورے آپ کے آئین میں زوال آئے گا۔ سلام جان وول حضرت مجذ والف ٹائی پر۔

#### ز مانه طفولیت

آپ "مختون پيدا هوئے گرييزاري ندي - بر بندندهوئے - کيزايابدن محي نجس ند جوتا ـ

واقعد؛ ایک بارآپ زماندرضاعت یل طلیل ہو گئے۔ آپ کے والد ماجید معنوت شاہ کمال کو آپ کے والد ماجید معنوت شاہ کمال کو آپ کے باس لائے تاکدوم ودعا قرمائیں۔ انہوں نے آپ کو ویکھا جوش میں آکر فرمایا'' اللہ تعالی عمر وراز فرمائے سے عالم باتھل اور غارف کامل ہے اور بہت سے بزرگ آپ اور جھے جیسے اس کے وائمن عافیت میں مستفید ہو تھے'' تا قیامت اس کا فور روشن رہیگا۔ اکثر اولیاء امت اس کی ولادت کی فبر مجھے دے گئے ہیں'

بعدہ شاہ صاحب نے اپنی زبان مبارک آپ کے دہمن مبارک میں محبت سے دہمن مبارک میں محبت سے دیمن مبارک میں محبت سے دیمن آپ نے خوب چوسا۔ شاہ صاحب نے فرمایا ' مطریقہ قادر بیر کی تمام فعت اس کو پہنے ہما ہے۔ مسلم کا نام م

مبارک ہو سوار مرکب ایام آیا ہے بہار محکشن تجدید کا پیغام لایا ہے علم شرایعت ا

قرآن مجید حفظ کیا۔والد ماجد سے علوم ظاہری کی تحصیل شروع کی۔ چندہی روزش دری علوم کتب ضرور ہے ہے فارغ جو گئے۔ بعدہ دیگر علیا موالا نا کمال تشمیری سے سیالکوٹ جا کر چند کتب مشکلہ کا مطالعہ فرمایا۔شمیر میں لیعقوب صرفی سے کتب احادیث سنا کر سند حدیث اوراجازت طریقہ کبرہ میں ہرور دیے حاصل فرمائی۔ فاضل بہلول بدخشاں ہے جو بالآخرآپ کے مرید بھی ہوئے خلافت پائی

۔ (تغییر واحدی تغییر بیشاوی سجے بغاری مشکواۃ تریدی وشائل جامع صغیرتصیدہ بردہ وغیرہ
دیکر بے شارکت پرجیس) سترہ سال کی عمر میں تمام علوم سے فارغ ہو گئے اور بشارت
ہوئی '' آپ طبقہ ، محد ثین میں داخل ہو گئے'' پھر آپ مند ہدایت پر حکمن ہوئے ۔ پختف مما لک سے صد ہا طلباء جو ت درجو تن آئے گئے۔

رات دن درس ومدر ایس کا مشغله تھا۔ درس صدیث وتفسیر گرم رہتا تھا۔ بہت او گ۔ فاغ التحصیل ہوئے۔ ایک دومر تبدوا رالخلافۃ اکبرآیا دش جانا ہواا یوالفضل اور فیضی سے ملاقات ہوئی۔ پھروا پس آگئے۔

سندمصا فحدز

آپ نے حاجی عبدالرحمٰن بدخشیؒ ہے مصافحہ کیا۔ انہوں نے حافظ سلطان اوحیُٰ ہے انہوں نے شیخ محمودؒ ہے۔ انہوں نے شیخ عبدخمن حبشیؒ ہے۔ انہوں نے آتحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

# علمطريقت

آپ كااپ والد ماجد حظافت بإثانه

اولاً آپ اپنے والد ما جدمخدوم عبدالا حدقدس سرہ العزیز کے مرید ہوئے۔ آپ نے ان کی محبت کیمیا کولاڑم پکڑا۔ ریاضت وعبادت میں مشغول ہوئے۔انہوں نے پندرہ سلاسل میں آپ کوخلافت عطافر مائی۔

آپ نے والد ماجد ہان کی تمام کتب کے علوم بھی حاصل کے ۔اورایک

خاص نبست بھی۔ چوحصول علم وعیادت ومعرفت میں مدودیتی ہے۔ بہت امداد شامل حال ہوئی ۔ بہت امداد شامل حال ہوئی ۔ بہت آمداد شامل حال ہوئی ۔ بہت آمریف فرمانی اور قربایا کہ ہمتد وستان اس طریقت کے بزرگوں سے خالی ہے افسوس کے ہم کواس سلسلہ عالیہ ہے استفادہ کا موقع نبطا۔

سفروبلي اورحضرت خواجه بإقى بالثدرحمة الثدنغالي عليه

بميشہ ے آپ کوج بيت الله اور ژيارت روضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا شوق تها - اسلخ آب بميث ب ويكن رج تھے - كيونك والد ما جدين رسيده بو ك تھے۔ بیجان کی خدمت کے آپ ان کی مفارقت گواراند کر کے تھے۔ 1000 ھاش والدماجد نے وصال فرمایا۔ 1008 ھٹر آپ نے مج کی فرض سے سفر کیا جب وہلی بہنچے مولا ناحسن تشمیری جوآپ کے دوستوں اور خواجیہ باتی یاللہ رحمت اللہ علیہ کے مخلصول میں سے تھے ملا قات ہوئی ۔انہوں نے آپ سےخواجہ صاحبؓ کے کمالات کا اظہار کر كے ملا قات كرنے كے لئے تحريك كى اور بيان كيا كەحفرت خواج صاحب سلسله عاليه تعصیندید میں فرویگانہ ایں۔ چونک آپ نے والد ماجد ے سلسا تعشیندید کی تعریف می تھی اور كما ين بهي ردهين تقي متعلقه ابميت سلسله-آب مواداً تأكي بمراه حضرت خواجه صاحبٌ كى خدمت ميں حاضر ہوئے ۔خلاف معمول حضرت خواجہ نے آپ سے خانقاہ شریف میں چندروز قیام کرنے کیلیے عرض کیا۔ آپ نے ایک ہفتہ قیام کا وعد و کیالیکن رفتہ رفتہ ایک ماه دو مفته کی نوبت ہوگی۔

### طريقة نقشبندسيين بيعت

ابھی دوروز بھی شاگذرے تھے۔آپ پرشوق اٹابت داخذ طریقہ خوادگائ نے غلب کیا آپ نے بیعت کیلئے درخواست کی بلااستخار وخلاف عادت مصرت خواجہ صاحب نے آپ کوخلوت میں طلب فرما کر مرید کیا ذکرفلبی تعلیم فرمایا۔ دل فوراً ذاکر پا گیا۔ دل بدن ترقیات عالیہ دعرہ جات متعالیہ ظاہر ہوئے رہے۔

حضرت خواجة كاخاص واقعات ظاهرفرمانا

#### مِثْدِينَ آمد:

(1) "مرشدی حضرت خوادیجم آدم امکنگی قدی سره العزیز نے جب احتر ارشاد قربا کہ بندوستان جاؤ وہاں تم سے اسلاشریف کا روائ ہوگا۔ بیس نے چونک ارشاد قربا کی کہ بندوستان جاؤ وہاں تم سے اسلاشریف کا روائ ہوگا۔ بیس نے چونک ارشاداستخارہ کیا تو ایک خوالی کو ایک شاخ پر جیٹے ہوئے دیکھا جس نے ول میں خیال کیا ارشاداستخارہ کیا تو ایک طوطی کو ایک شاخ پر جیٹے ہوئے دیکھا جس نے ول میں خیال کیا اگر پہوطی میرے ہاتھ پر آئی اور میں نے اپنالعاب اس کے مشد ہیں ڈالا اس نے میرے مشد شرششکر ڈالی رسیج کو میں نے بید واقعہ حضرت کی خدمت میں بیان کیا فرمایا "طوطی میندوستان کا پہندہ ہے۔ ایک ایسا شخص نظر کا کہ مالم اس کے تو رسی میں مور ہوگا کہ مالم اس کے تو رسی میں مور ہوگا کہ مالم اس کے تو رسی میں مور ہوگا کے اس مور ہوگا کہ مالم اس کے تو رسی مور ہوگا کے اس اس کے تو رسی کے تو رسی کے تو رسی کے تو رسی کے ایسا شخص نظر کا کہ عالم اس کے تو رسی مور ہوگا کی مالم اس کے تو رسی کے تو رسی کی تو رہوگا کے ایسا شخص نظر کیا کہ مالم اس کے تو رسی کے تاہموں۔ معرب خواری کی مربہند میں تشریف آور ی

(۲) "جب ہم آپ کے شہر سر ہند پنچے تھے تو خواب میں دیکھا تھا میں ایک قطب

کے جوارش از اہوں جھے اس کا حلیہ بھی بتایا گیا میں سے کوشہر کے گوشڈ شینوں کی تلاش میں اٹھا جن جن درویشوں کود مجھانہ وہ آٹار پائے اور نہ کس ملامت قطبیت ۔ ایس نے کیا شایداس شہر کا کوئی اور شخص اس امر کی قابلیت رکھتا ہو۔ جب میں نے آپ کود یکھا علیہاں کے موافق پایااور آگی قابلیت بھی میں نے آپ کے اندر معائندگی'' علیہاں کے موافق پایااور آگی قابلیت بھی میں نے آپ کے اندر معائندگی'' (۳) ''میں نے ویکھا ایک بہت بڑا چراخ میں نے روشن کیا۔ اور اس کی روشن برھتی گئی۔ اور لوگوں نے اس سے اور بہت سے چراخ روشن کے۔ جب میں مرہ عدک جرب وجوار میں بہتیا تو وشت و بیابان میں بہت متعلیں روشن دیکھیں۔ اسے بھی میں آپ کے متعلق مجھتا ہوں''

300

حضرت مجددالف ثانی قرماتے ہیں'' یققیرولایت پناہ حقیقت آگاہ ہادی برحق الدراج النہایت فی البدایت والی السبیل الوصل الی درجات الولایة شختا والما منامحمہ باتی قدس سرہ السامی کی خدمت میں پہنچا جو خلفائے کیارسلسلہ عالیہ نقشیند ہیں ہے ہیں'' یہ فدس سرہ السامی کی خدمت میں پہنچا جو خلفائے کیارسلسلہ عالیہ نقشیند ہیں ہی خار مدارج کے بعدول میں استعددوسعت پیدا ہوگئی کہ تمام عالم عمرش کے بعد میں استعددوسعت پیدا ہوگئی کہ تمام عالم عمرش کے فرق کے دانہ کے برابر دکھائی و بنے لگا' اس کے بعد میں نے ہر برقر و عالم اور ہر ہر فرورہ کود کھا ۔ پھر مرتبہ حق الیقین بھی حاصل ہوا'' پھر آگئی مدارج کئی منازل طفر مائے کوئی مقام تدریا جے حاصل ندگیا'' معنی منازل طفر مائے کوئی مقام تدریا جے حاصل ندگیا'' معنی حاصل ہوا'' پھر معنی خاص ندگیا'' ایس کے بعد رضی اللہ عندی نبست اپنے ایک دوست کوئر موفر مائے۔ معنی منز ہو جدورہ کی اللہ عندی ناصل اور کثیر العمل عالم ہیں منز کے احمد ہیں بڑے فاصل اور کثیر العمل عالم ہیں منز کے احمد ہیں بڑے فاصل اور کثیر العمل عالم ہیں منز کے احمد ہیں بڑے فاصل اور کثیر العمل عالم ہیں منز کے احمد ہیں بڑے فاصل اور کثیر العمل عالم ہیں منز کے احمد ہیں بڑے فاصل اور کثیر العمل عالم ہیں منز کے احمد ہیں بڑے فاصل اور کثیر العمل عالم ہیں منز کے احمد ہیں بڑے فاصل اور کثیر العمل عالم ہیں منز کیا کہ میں منز کے احمد ہیں بڑے فاصل اور کثیر العمل عالم ہیں منز کیا کھیں منز کی منز کیا کہ منز کر کے بعد ہیں بڑے فاصل اور کثیر العمل عالم ہیں منز کی منز کر کے بعد ہیں ہونے فاصل اور کثیر العمل عالم ہیں منز کیا کہ منز کی منز کے کوئی منز کی منز کر کے بعد ہیں بڑے فاصل اور کثیر کی کھی کھیں کو دیا کہ کوئی منز کر کے بعد ہیں ہونے کا کھی کی کی کھی کے کوئی منز کی کھی کے کہ کوئی کی کھی کے کہ کی کھی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کی کھی کے کہ کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کوئی کے کہ کوئی کی کھی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کوئی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کوئی کی کھی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کی کھی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کھی کے کہ کوئی کے کہ کو

نے پیندروزان کی صحبت میں نشست و برخاست کر کے بیت سے بجائب روزگار کا مشاہر و کیا دوالک چراخ ہیں جوالک عالم کومتور کریں گے المحد دلڈ فقیر کے یقین میں کمالا ست جاگزین ہو گئے۔ان کے چند بھائی بھی میں جو سب کے سب نیک اور بزرگ ہیں۔ کئی عالم ہروقت ان کی خدمت کیمیا خاصیت میں حاضر رہجے ہیں۔انہوں نے آپ کی صحبت میں بڑی بڑی استعدادیں حاصل کی ہیں شیخ کے صاحبز اوگان جوا بھی کم من ہیں امرار الی ہیں۔اور شجر وطیب '

# حضرت خواجه كاجناب من آب كى عقيدت:

نہایت اعلی اعتقادتھا۔ مبداء معادیس فرماتے ہیں'' ہمارے معنزت خواج کے ساتھ ہیں مرم یہ اپنی الیافت کے ہموجب علیحدہ علیحدہ عقیدت رکھتا تھا۔ اور ای کے ہموجب ہرایک میراب ہوتا تھا۔ میراعقیدہ بیتھا کہ بعد زمانہ حضور علیہ الصلوۃ و والسلام ایک مجت و تربیت وارشاد موائے معزت خواجہ صاحب کے کئی کونفیب نہیں ہوا ہوگا۔ معزت خواجہ صاحب کے کئی کونفیب نہیں ہوا ہوگا۔ معزت خواجہ صاحب کے کئی کونفیب نہیں ہوا ہوگا۔ معزت خواجہ صاحب کے کئی کونفیب نہیں ہوا ہوگا۔ معزت خواجہ صاحب کے کئی کونفیب نہیں ہوا ہوگا۔ معزت خواجہ گئی ۔''

#### قلافت:

ضنعت خلافت ہے آپ کوسر فرازی بخشی ۔ اور سر بہند شریف کورروانہ فرمایا۔ آپ بموجب ادشادی بزرگوار تربیت طالبین اور جابت سالکین میں مشغول ہوئے۔ ووسر اسٹر و پلی :۔

حصرت مجة والف ثاني عليه الرحمة كيد فيض محجيد من شوق ديدار جمال

یا کمال مرشد برحق موجزان جوا۔ اور سر ہند سے دہلی آئے۔ حضرت خواجہ آپ کی خبر فرحت اور سے اور سے اور سے اور سے اور سائر من کرمع خدام کا بلی درواز و تنک استقبال کے لیے تشریف قربا ہوئے اور نہایت ای افزاز واحرام کے ساتھ اپنے نو رنظر اعظم انتخابا کو اپنے ہمراہ خاتھ وشریف میں لا کرفروکش کیا۔ یہال بختی کرآپ کے کمالات اور حالات کو اس قدر مروق واقع ہوا کہ آپ کے کمالات اور حالات کو اس قدر مروق واقع ہوا کہ آپ کے استعداد عالی کے فصائص سے جوام رار ومعارف ظہور پزیر ہوئے حضرت کو اجرائی حدیث قبل کرتا ہے خواجہ تو اس طرح سے اخذ فرماتے تھے جسے کوئی شاگر داستاد سے حدیث قبل کرتا ہے

خواجہ صاحب ؓ کے بعض خلفاء ومریدین کے قلوب میں فتو رپیدا ہوا فو را حضرت خواجہؓ نے بقوت باطنیدال کاادراک فرمالیا۔

بندگان خاص علام الغيوب در جهان جان جواسس القلوب اور حضرت غضبناک جوئے اور قرمایا اگرتم اپنے ایمان کی بقا اور سلائتی چاہتے ہوتو حضرت مجدو کی جناب میں باادب اور باعقیدت ربوکہ وہشل آخیاب ہیں اور ان کے الوار میں ہم جیسے ہزاروں ستارے کم ہیں یادر کھواس است میں جو چاد برزگ افضل مرین اولیاء ہیں رہمی انہیں میں سے ہیں'

بسااد قات حضرت خواجہ صاحب آپ کو ہر سر صلقہ بھاتے اور خودا پنے خللا و دمریدین کے آپ کے حلقہ میں مستفیدا ششر یک ہوتے اور ابعد فراغت النے پاؤل وائیل ہوتے کہ آپ کی طرف پشت شہوا درا پنے جملہ خدام کوچھی کی ہمائے فرماتے۔

حضرت والتي سر بتدشريف تعرض كياس غلام كواسطرة نهايت شرمندكي بارشادفر مايا بم بمطابق امرالهي كررم يي-

#### خاص واقعه:

حفزت خواجة كے ايك خاص مريد حفزت مجدّ والف ثاني كى ايك دوتوجه بيس وه خاص مريد خواجه بيكى فائض المرام اور كال الفرقان بن گئے۔ خاص واقعہ نہ

ایک بارکاذکر ب کے معترت تاجدارتخت وتاج مر ہندشریف جمرے میں آرام کر رہے تھے کہ حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ آپ کے مطنے کے لئے تشریف لاے اور خادم نے جاہا کہ آپ کو بیدارکروے حضرت خواجہ نے محمح فر مایا خود جمرو کے درواز و کے پاس آپ کی بیداری کے انتظار میں کھڑے ہوگئے۔ آپ گہری فیند کے باوجود خودا ٹھ جینے او دچار پائی سے بیجے انتہ کا اور معتظر ب الحال ہوکر فر مایا باہرکون صاحب ہیں ؟ حضرت نے ارشاد فر مایا " فقیر تحد باتی " ب سآپ فوراً حاضر خدمت مبارک ہو گئے۔ سر ہندشریف کو واپسی :۔

جسقد رقعت باطنی اور نبیت بائے عالیہ جعنرت خواجہ کو حاصل تھیں۔ ایٹار کر کے سب آپ کو عطافر ما تیں اور روائے ارشاد آپ کے سرمبارک پر رکھ کرتمام خلفاء کی ہد ایت اور مریدین کی تربیت آپ کے حوالہ کی سر بندشر بیف تشریف لے آئے۔ اور جسب ارشاد فرائنش تربیت و بدایت سرائجام دیتے۔ خواجہ صاحب آپ کی ایک رعایت او ب کرتے تھے کہ اس سے زیادہ اور متھور فییں ہو کئی۔ حالا تک علوم سر تبت ، کشرت فضیات رکھتے تھے۔

# حصرت غوث الاعظم قدى سره العزيز كے خرقد مبارك كى حوالكى

قطب الوجود حضرت توٹ الا من عبدالرة الله حضر الله تعالی عند نے اپنے خرق مبارک

اپنے جائشین صاحبر اور سیدتاج الدین عبدالرة الل رحت الله علیہ کو آپ کے جوالہ کرتے

کے لئے تاذیف فرمایا تھا جو کہ کے بعد دیگر نے امائیۂ حضرت شاہ سکندر قاوری کے پاس

قیا۔ ان کے واواشاہ کمال کیسے تھی نے خواب میں ظاہر ہوکر فرمایا کہ اس خرقہ مبارک کوشیخ

احد سر ہندی کے حوالہ کروؤ 'انہوں نے تا مال کیا۔ دو پارہ خواب میں تا کیو فرمائی۔ انہوں

نے ٹالا تیسری مرجہ بحالہ عنظیت فرمایا ''ااگر تم اپنی فجر بہت اور نسب کی سلامتی جا ہے

ہولو خرقہ اس کے وارث کے حوالہ کر دو دور نہ تہماری نسبت اور کرامت سب سلب کر لی

ہولو خرقہ اس کے وارث کے حوالہ کر دو دور نہ تہماری نسبت اور کرامت سب سلب کر لی

ہولو خرقہ اس کے وارث کے خوالہ کر دو دور نہ تہماری نسبت اور کرامت سب سلب کر لی

ہولو خرقہ اس کے وارث کے خوالہ کر دو دور نہ تہماری نسبت اور کرامت سب سلب کر لی

ہولو خرقہ اس کے وارث کے خوالہ کر دو دور نہ تہماری نسبت اور کرامت سب سلب کر لی

ہولو خرقہ اس کے دار میں خوالہ کر دو دور نہ تہماری نسبت قادر ہیں خاندان قادر سے کی خلافت آپ کو عطا کی آپ نے نے زیب تن مبارک کیا۔

ہولوں نہ تا توریہ نے آپ پر غلبہ کیا۔

ہولوں نسبت قادر ہیں نے آپ پر غلبہ کیا۔

ارواح اولياء كي آه

ای اثناء میں روح مبارک حضرت فوٹ الاعظم رضی اللہ عند مع بزرگان سلسلہ تحریف فرما ہوئے۔ان کے بعدروح پرفتوح حضرت خواجہ بہاؤ الدین تعشیند رضی اللہ عند مع خلفاء تا حضرت باقی باللّہ تشریف لائے۔

وولول معترات من باجم ارشادات ہوئے حضرت مجد والف الفي عليدالرحمة

وہ خرقہ ہکن کرخلوت میں تشریف لے گئے تنے وہاں آپ کے دل میں خطرہ گذراخیا مثالُخ کے بھی بچیب معمول ہیں کہ جس کو جامہ پہنا ویں خلیفہ بن گیا ور ندجا ہے تھا کہ پہلے ضلعت معنوی پہنا تھی بعدازاا پنا خلیفہ بنا تھیں۔اس خطرہ کے بعد حضرت ٹوٹ ا التقلين سيد في عبد القاور جيلاني" مع خلفاء كتا معزت شاه كمال كيتفي تشريف لا ع اورا بنی نسبت خاصے کے الوارے مالا مال کر دیا۔ ای وقت آپ کے ول میں خیال گذراك شي نتشبند يون كايرورش يا فنه جول اوريهال بيه معامله گذرااي اثناء ش حضرت خواجيه ميدالخالق فحيد واني" \_ لے كر حضرت خواجيه ياتى بالله رحمة الله تعليم اجتعين ب تشریف لائے خواج تشوید حصرت فوٹ الاعظم کے برابر بیٹے اکابر تقشید یا آ فرمایا کہ ﷺ احمہ ہے ہماری تربیت کمال چھیل کو پیٹیج آپ کو ان سے کیا علاقہ ؟ اکابر تا دریئے نے قرمایا کہ انہوں نے اول حاشی ہمارے دسترخوان سے کھائی ہے (اور بیاس بات كى طرف اشاره ب كه حضرت شاه كمال كيتلى " حضرت امام ريّاتى كے ايام شيرخوارگى ير تشريف لائے تھاور معزت امام ربانی اس وقت بھار تھے اور معزت شاہ صاحب نے اپنی زیان مبارک امام ریائی کے دھن مبارک میں دے دی جس کو آ ہے نے بوی وہر تک چوسا اور فتقایاب ہو گئے ) اور خرقہ بھی ہما راہی پہنا ہے اس بحث بیں چشتیہ کبرویہ ، سپرورد سے میکی تشریف لاے اور کہا کہان کے ہم بھی دعوبیدار میں ( کیونکسان خاندانوں كى خلافت حصرت امام رباني كوتبل ازخواجه باقى بالتدّايية والدين ركوارٌ سے ل چكى تھى ) حصرت امام ربانی مفرماتے ہیں کداس وقت اس قدر ارواح اولیاء جمع ہوئیں کہ تمام مکان گلی کو ہے ووشت وصحرا بجر گیا۔اورمنا ظر ہ کوشیج سے ظہر تک وقت ہو گیا۔ اس انتامیں جناب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بکمال کرم وتوازش س کی تملی فرما کر اشارہ فرمایا چونکہ شخ احمد کی بخیل طریقہ تقشیندید میں ہوئی ہے اس واسطان کی ترویج کریں اور ہاتی و گرسلائل کی نہیت بھی القاکریں ۔ کہ ان کا تی بھی بایت ہے اورای پر فاتحہ فیر پڑھا گیا اور سب رفست ہو گئے یہ نورائی مبارک واقعہ بایت ہے اورای پر فاتحہ فیر پڑھا گیا اور سب رفست ہو گئے یہ نورائی مبارک واقعہ بالا شعبان 1011 ھاکا ہے ۔ (بخوالہ حضرات القدی مصنف حضرت خواجہ بدالدین مرہندی اورمولانا محمد ہاشم تھی کی مصنیف لطیف بھی ) کا ب فیرالخیر میں خواجہ مجبوب مرہندی اور اور کر محبوب 'بین قبلہ خواجہ صعد بی احمد سیدوی نے بھی یہ واقعہ بیان فرایا ہے واقعہ بیان

تيسراسفرو پلي:

تیسری بارجب امام رتبائی سر مندشریف سے دہلی شریف لائے تو حضرت خواجہ سا حب نے اپنے ساجبز ادگان خواجہ جیدالللہ اورخواجہ عبداللہ جواس وقت شیرخوار تھے آپ کے روبرو چیش کر کے القام توجہ کے لئے ارشاوفر مایا آپ نے توجہ ہات فرما کس ۔ بعد جس غائبان توجہ بھی فرماتے رہے ۔ بھرخواجہ ساحب نے مصرت امام ربائی سے کے مالات میان فرمائے۔

قيام لا مور:

حضرت الم ربانی " بحوجب ارشادخواجه صاحب الا بورتشریف لائے۔ آپ کے فیضان عام اور کمالات تام کی بردی شمرت ہوئی۔ مولانا جمال الدین تکوی مولانا عبدائلیم سیالکوٹی " ووگرعلاء آپ کے طلقہ ارادت و بیعت میں واقل ہوئے ۔ اکشر مشارکے نے فیض حاصل کیا۔ بمطابق" مطابق" معزات القدى الهام ربائي كيلى بارائ شخ خواجه صاحب ك ما تحدلا جورات وومرى بارات برحاضرى دين كيليخ حاضر جوئ \_

لا ہور ہندوستان کا روحانی وسیاسی مرکز تھا۔ پیمال جعترت امام رہائی کی آمد
وقیام کے دوران امیان ، تو ران ، بلخ ، بخارا ، افغانستان ، خراسان ، سے مشائخ کرام اور
طالب علم آئے۔ جستاند راولیا ، صوفیا ، قطب ابدال اور علما ، شیوخ اس ہدیتہ الا ولیا ، میں
وقن جی کسی اور شہر بی آئیں '' وا تا گھری'' کے مشہور حضرات کے اسائے گرامی (جوشمر
لا ہور میں آئے جائے رہے)

### چشتی حضرات نه

خواد غریب نواز محین الدین نجری اجمیری «حضرت فرید الدین سمج هشری « بدرالدین غرانوی» «صفرت نظام الدین اولیا» ، امیر خسر» میرحسن علائی سجری «نصیر الدین چراغ والوی «سید محرحسین گیسودراژ «خواجه نومجرمهاروی» ، شاه محد سلیمان تو نسوی» ، چرمهر علی شاه گولژ وی رحمه الله تعالی علیهم اجمعین -

#### حضرات سمروروبيا

حصرت تکی سرور شا کوٹ ،خواجہ حمید الدین ،شاہ جیونہ ،حاجی دیوان خانقاہ ڈوگرال ،شادولہ دریا کی ' ،ابوالخیرتولا کھ ہزار دی رحمۃ الله علیم اچھین ۔

# نقشبندی حضرات جولا موریس قیام پزیررے .

خواجه محمد باتى " ، امام رباني مجة والف ثاني ، شيخ آوم" ، قيوم رابع خواجه محد زبير

سر بندي ،خواجه اما ملى شاه ، ( مكان شريف ) ميال شير محد شرقيوري يسيد جماعت شاه ، خواجه محبوب عالم سيدوي ،خواجه صديق احمد سيدوي «مفترت محمد عمر بير يلوي رحمة التدميس الجمعين -

#### قادري حضرات:

عبد الحق محدث والوئ ،شاہ كمال كيلانى ، توشيخ بخش ،حسن بادشاہ بشاور ، جمد افضل قادر ئى ، خولد حسين قادر ئى ، پاك رض قادر ئى ، بلص شاہ تصور ، بلی حسین شاہ ، قاضى ساطان محمود ،سيد محمد خوت كيلائى ،شاہ سكندر كيلائى ، جيار قادر ئى ، ( نوشبرہ ) \_ حضرت امام ربائی رحمة اللہ عليہ كے قيام لا بھور كے دوران تلقين وارشاد كى محاقل كا انعقاد خوب جوش ومحبت ہے ہوتار ہا۔ ( لوث : اكبر ہادشاہ كا قيام لا بھور نہ 1586ء تا 1599ء)

حضرت خواجہ صاحب کا وصال اور امام ریائی کی لا جورے روائی آپ لا بوریش تیم اور سرگرم علقہ ذکر شخل تھے۔ کے قبر لمی کے حضرت خواجہ کا چند دنوں کی علالت کے بعد 25 جما دالا خر 1012 ھ دبلی میں وصال ہوا۔ آپ اٹا للہ واٹا الیدراجنون فرماتے ہوئے ہے اختیار بحالت اضطرار لا ہورے دبلی کوروائے ہوئے۔ آگر چہرات میں سریند شریف آیا مگر آپ گھر تک نہ گئے۔ شانہ روز چال کر دبلی پہنچے اور مزار شریف پر حاضری دی۔ مخدوم زادوں اور برادران طریقت کو دلاسا دیا۔ سب نے دبلی میں قیام فرمانے کیلئے آپ سے التجا کی۔ آپ نے چندون قیام فرما کر شکہ تد دلوں کو تملی بخش تربیت اور ارشا دسلوک کو بمقابلہ عہد حضرت پیرم شد بہت زیادہ فروغ ہوا۔

# بعض تا تجربه كارول كى ايك حركت:

بعض حاسدان نے تکتہ چینی کی بعض خام پیر بھائی آپ سے مخرف ہو گئے۔ آپ نے بعض کی نسبت اور کمالات سلب فرمالتے پھر بھی کوئی متوثر نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ سر ہند شریف آ گئے۔

#### توبه معذرت:

عظ تاج الدين منبعلي نے جوخليفة اور مخرف لوگول كے سرغنہ تنے اپني نسبت كوسلب باكرآب كے خلاف فتم يوج خروع كئے۔ان يس سالي صاحب كشف تن اس نے بیدد کھا کہ ہم میں سے ہرایک نے ایک ایک چراغ روٹن کیا۔ اجا تک جز مواکا جھوٹکا آیا بھلی چکی سب جراغ بچھ گئے اورغیب سے ندا آئی "محصرت محبة والف ٹائی ''''' کے مخالفین کے یہ چراغ بھے'' جوآنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی عمّا بی توجہ سے نیست و تا بود كردئ ملك "بيد واقتدى كرسب منكرين جيران ومركردال ره محك \_خود شخ تاج الدين في فواب ديكها كما يك عظيم الشان محفل ب اكابرا ولياءاس يس تشريف قرمايس ایک بزرگ نے فرمایا تمہاری تبع کی سلب اور بربادی کا باعث مجد و کی مخالفت ہے ۔ایسی خوابیں اوروں کو بھی ظاہر ہوئیں۔الغرض انہوں نے خواجہ حسام الدین احمد اورمولا نامحد ملح کواچی تلطی ہے آگاہ کیا اور استدعا کی کہ معانی لے دیں۔ سب نے توب استغفار كر كے حضرت مجد و كى طرف رجو ع كيا تحريرى درخواست پيش كى جب آپ عوى شریف دبلی گئے تمام خاطبوں نے اپنی وستاریں اپنے گلوں میں ڈالیں استعبّال کے لئے وبلی سے باہرآئے۔صدق دل سے معانی جا ہی۔آپ نے معاف قرمادیا۔

(نوت : حضرت مجدّ والف ثاني رضى الله تعالى عند في قريباً 23 سلسلول سے خلافت ماصل كي تھى)

تفسير بے نقط الك اہم واقعد اكبرآبادي قيام شادى خاندآبادى ابدافعنل اور فيفى: -

ابوالفضل اورفیضی طاقات کرتے رہے جو کہ اکبر ( مغلیہ سلطنت کا باوشاہ ) کے خاص منظور تظرور باری عالم تھے تغییر بے نقط میں پیش سے محصرت مجد والف ٹانی نے ان کی ورخواست برایک صفحہ مناسب نہایت تھیج ، بلیغ بے نقط عمیارت میں تجریر فرمادیا اوروہ آ کے لکھنے گئے۔ان کے عقاید باطلہ کے باعث ان نے نفر ترمائی۔

ايك ايم واقعه:

# آگره تشریف آوری: اکبرآبادیس قیام:

آگر و تشریف آوری کے دوران اکبرآبادیں قیام قرمایا۔ دوران ستر والتی تفاضیم نے آپ گواورآپ کے والمد ما جدد دنو ل کو نبطوم مان رکھا تھا۔

#### شادی خانه آبادی:

فتح سلطان آنخضرت سرور دوعالم صلی الله علیه وآلدوسلم کی زیارت سے مشر ف ہوئے ۔ قربایا ''اپنی بیٹی کا تکاح میرے فرزنداور نائب شخ احمدے کردؤ' تیمن یار اسطرح خواب و کیجے ۔ آپ کا حلیہ شریف بھی دکھا یا گیا۔ اسطرح عقد مبادک ہوا۔ دلین کولے کر سروند شریف آگئے ہندؤل کے کہتے پرا کبرنے شخ سلطان والتی تھا نسیر کو بیانسی دی (رودادکوش)

شادی کے بعد آپ کو ظاہری غناء حاصل ہوئی۔ووجدک عائلا فاغنی ۔ یاطنی غنا کا درجیقی من العالمین ہی جانتا ہے۔شخ سلطان وہی ہیں جو والثی تھا تسیر تنے۔

# بيان وكرتجد يدكا يبلاسال

12رق الاول 1011 منا 11رق الاول 1012 م

خواجة محمد بيررضي الله عنه فرماتي إلى ؛ \_

عین شرعی امور کے مطابق مشاہدات ، تجلیات ، ظہورات ، احوال ، معارف اور علوم ظاہر ہوئے گئے ۔ علوم معارف شرعید یعنی معارف انبیاء علیہم الصلوق والسلام یعی ظاہر ہوئے گئے ۔ تجدید الف ٹاتی کی ضلعت سے آپ کوچی سجانہ نے تو از ا۔ اس وقت عمر شریف پورے جالیس سال تھی۔ آپ کی تبلیغ کا دور بھی 23 سال بن جاتا ہے 12 رقع الاول 1011 ہے بوت میں حلقہ وہرا تبہ فربارے تھے کہ بحالت سے صفحہ دستان سلی اللہ علیہ وآلہ وہ الیا مکرام تشریف فرباجی ۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وہ ملم مع اولیا مکرام تشریف فرباجی ۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وہ ملم نے خووا ہے وست مہارک ہے آیک نہایت قیمتی فاخر وخلعت بو توحش نور تھی بنیا کی اور فربایا بیتجد ید الف ٹائی کی خلعت ہے۔ حضور امام ربانی علیہ الرحمة نے باربارا ہے بحیۃ والف ٹائی ہونے کا ذکر فربایا ہے۔

#### نزول خلعت قيوميت:

27 رمضان شریف 1011 هذماز نیمر کے بعد آپ مرا تبہ من شے آیک توری طلعت اپنے او پرمشاہدہ قرمائی القاہوا یہ تجومیت کی خلعت ہے۔ حضرت امام ریانی " نے یہ بیان مکتوب شریف 104 دفتر سوم میں خود پھی نقل قرمایا ہے۔ مکتوب کرائی 104 دختر سوم : یہ حضرات و والبر کا ت : خواجہ محمد سعید رحمت اللہ علیہ اور خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ (آپ کے فرزندان) کی طرف صادر فرمایا ہے ؛۔

مدت گذری ہے کہ فرزندان گرامی نے اپنے ظاہری و باطنی احوال کی نسبت

پھوٹیس کلھا۔ شاید دیر تک جدار ہے کے باعث جھے دورا قادہ کو بیول گئے ہو۔ ہم بھی
ارجمہ الرحمین رکھتے ہیں۔ آیت کر بحدالیس اللہ بکاف عیدہ ( کیا اللہ تعالی اپنے بندوں کو
کافی نہیں) نامراوغر بیوں کو تسلی بخشے والی ہے کل میچ کی نماز کے بعد مجلس سکوت بیچنی
مراقبہ خاموثی کے دفت ظاہر ہوا کہ وہ خلعت جو بیس نے بہتی ہوئی تھی۔ بعد دیکھا کہ وہ
ہوگئی اور بجائے اس کے اور خلعت جھے کو پہنائی گئی۔۔۔۔ایک لحد کے بعد دیکھا کہ وہ

خلعت میرے فرزند محد معصوم کو مرحت فرمائی گئی ہے۔....معاملہ قیومیت مراد ہے خلعت جدیدہ کمال کرم ہے فرزند عزیز جمد سعید کوعطا فرما کیں گے۔ برکریمال کا ہادشوار نیست ۔۔ استعداد بھی اس کی دی ہوئی ہے

مجتد كاخطاب:

"میداء معاد" میں ہے حضور تورطی تو رعلیہ الصلوۃ والعسلیم نے فر مایا تھا" توعلم کلام کے مجتبدین میں ہے" ہے مکتوب مبادک 266 دفتر اول میں بھی بیدری ہے۔ وبالحی کا تغییر اسفر:۔

حضرت خواجہ باتی باللہ رضی اللہ عنہ کے دو کمتوب شریف بھی موصول ہوئے۔ زیارت کے شوق نے جناب امام ربانی " کو بے چین کر دیا ۔ بے اختیار روانہ ہوئے حاضری دی مزید کمال وعروج حاصل کیا۔ جب حضورامام ربانی " واپس ہوتے تو دوران الوداع حضور خواجہ صاحب ؓ الٹے یاؤں واپس ہوتے۔

حضرت خواجہ قدی مرونے اپنے دونوں شیرخوار بچے توجہ کیلئے امام رہائی مجدد
الف الآ کے سامنے پیش فرمائے۔ توجہ فرمائی توجہ کے اثارای دفت ظاہر مونے گئے۔
والدات کے حق میں بھی بمطابق ارشاد گرامی خواجہ صاحب غائبانہ توجہ فرمائی ۔ پھر فرمایا
انہم پر بھی توجہ فرمائیں' ادب انکساری ہے محافی جاتی ۔ حضرت خواجہ نے پھراصراد
فرمایا مجبوا آپ علیہ الرحمة نے دعا اور توجہ فرمائی ۔ عنایت الی سے خواجہ صاحب کا
مقصود حاصل ہوگیا۔ اور فرمایا ''ہم توجہ سان مقامات پر پہنچ جوہم نے پہلے بھی نہ
دیکھے تھے۔ مکتوب شریف 266 دفتر اول میں بیمبارک بیان ہے۔

فاشكعيكا فزول:

مشقی حالت میں و یکھا بیت اللہ شرایف کی مثالی صورت نے آپ پر نزول قرمایا باورتمام محلوق جن انس وطائكه آب كی طرف مندكر كفماز يز هدب بين الها م ہوا ہم نے کو کو تمہاری ملا قات کیلئے بھیجا ہے۔ خانقاہ شریف اور سجد کو بیت اللہ شریف کی کمل فابقا حاصل ہوئی۔ کمتوبشریف 72 دفتر دوم میں سے بیان مبارک ہے۔ مكتوب شريف 266 دفتر اول اے پی زادوں خواج عبدالله اورخواج عبدالله كى خدمت مين ارسال قرمايا ہے۔ قابل توجہ حلور فيستر رب يتر ولا تعتر وقهم بالخيريد لغيرس ياؤل تك آپ كوالديزرگوار كاحمانول يس غرق ب- تقير نے اس طریق بیں الف وپ کاسیق انہی سے لیا ہے اور اس راہ کے حروف جھی انہی سے عکھے ہیں ۔۔۔ان کی شریف توج نے اس نا کا بل کو دواڑ حاتی ماہ کے عرصہ بس نسبت تقشیند ہے تک پہنچادیا .... اخیر یا رحضور نے اس ققیر کوفر مایا کہ بدن کی کمال کمزوری مجھ پر غالب آگئ ہے .... بچوں کے احوال نے خبر دار رہنا ہوگا .... بچوں کو توجہ دی اور والدات کو غائبانه توجه دی .... توجه کا اثر ظاهر بهوا ...... مکتوب شریف 72 دفتر دوم مخدوم زاده خواجه معصوم کی طرف صاور فرمایا ہے۔

الظہور عرشی اگر چیتمام تجلیات وظہورات سے برتر ہے لیکن وہ معاملہ جو بیت اللہ مقدی کے ساتھ وابسۃ ہے تمام ظہور ات وتجلیات سے برتر ہے .....انبیاء بنی اسرائیل کا کعیہ جو بیت المقدی کا پھر ہے اس کے ظہورات کے کمالات آخر کا راس کعیہ معظمہ کے کمالات کی طرف راجع ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ال جاتے ہیں ۔ کیونکہ اطراف کو مرکز کے ساتھ طفے سے چارہ تہیں ۔ مرکز صراط متعقیم ہے ....اللہ تعالی کے فضل سے کعبے کی حقیقت کے ساتھ الحاق میسر ہو چکا ہے۔ مگر صورت کعبہ کی ملاقات کا شوق ہے۔ مکتوب الرامی نمبر 124 وفتر سوم میں امام ربانی فرماتے ہیں !۔

تجديدكادوسراسال:

12رق الأول 1012 هذا 11رق الأول 1013 هذا موركا سفر- مير

یزر گوار صفرت خوادید علید الرجمة کارشاد گرای کے موجب جلیج کیلئے جناب مجد والف الله رحمت الله علید لا مورتشریف لے کے معلاء مشار کیا ۔ مولا ناظام ریندگی لا موری (مزارشریف قبرستان میانی صاحب) مولا ناخاتی محمد مولا ناطامی الله ین تلوی مفان فانال مرتف فان ، ۔ بے شارعوام وخواص طقد ارادت بیعت میں داخل ہوئے

#### حفرت فواجرصاحب: فترسره كادمال

جناب خواجہ صاحب کا وصال ہوا۔ خبر کی لرز ہ براندام ہوا۔ ہوش وحواس کم ہو گئے ۔ آ م سرد کھینچی ۔ وہالی کی طرف روانہ ہوئے ۔ مزار پر الوار پر حاضری دی۔ متعلقہ احباب کے سماتھ تعزیت کی صبر اور دلا ساویا۔

ای دوران بعض مرید خواجہ صاحب کے جنہیں شیطان نے درغلایا آپ کے تالف ہو گئے۔ آپ نے سمجھایا اثر نہ ہوا۔ آپ سر ہندشریف آگئے بیرتمام بعدیش تائب ہو گئے۔

جناب غوث الاعظم كاخرقه مبارك پیش جونا:

قادر بینبت کاغلبہ وا۔خرقہ پہنایا گیا پورا واقعہ بند و تقیر نے گذشتہ صفحات پر لکھا ہے ای سال سید صدر جہان اور خان اعظم مجواکبر یا دشاہ کے مقرب تھے مرید مد

تجديدكاتيسراسال:

تما مخالفین تائب ہوئے \_معافی کی درخواست پیش کی کیونکدان کے باطنی

احوال میں فرق آگیا تھا۔وفتر اول کمتوب شریف 32 میں بیہ حال ارشاوفر مایا گیا ہے۔ ۔خان خاتان اورشخ فریڈ نے تحدید بیعت کی حضور خواجہ باتی باللہ قدس سروکی دور ہا عیو ں کی شرح تحریر فرمائی۔

### تجديدكا چوتفاسال:

این اکابرخلفا وکوجوا کبر بادشاہ کے اہم مقرب تنے اکبرکو سمجھانے پر مقرر فر مایا اکبر پراٹر نہ موااور بالآخروہ ہلاک ہوا۔ اس کا خیمہ بھی جل گیا۔۔۔۔۔ آئین اکبری ثم ہوا میہ ذکر الراقم کمترین نے تفصیل ہے لکھا ہے۔

# تجديد كايانجوال سال .

دوردراز ممالک کے بہت سے علماء ومشاکع طقہ ارادت میں داخل ہوئے خراسان بدخشاں اوران کے ہزار ہااشخاص آپ کے مرید ہوئے۔ان معترات نے اپنے اپنے علاقوں میں اشاعت اسلام کی سلسلہ عالیہ محبر ویہ جو پھیلایا۔ خواجہ قرخ حسین ماور النہرے اور سید صقراحیرروی روم ہے آئے اور بیعت ہوئے۔

# تجديدكا چھٹاسال ـ

جنا ب مجد والف الى رصة الله عليه كو بشارت على كدسلسله مجد ويد من قيامت تك جولوك واهل موسط بخش وي جاسكس ك-

## تجديد كاساتوال سال:

آپ بہت جارہوئے مکرشفا ہوگئی۔ بے شار کرامات فلا ہر ہوئیں۔

تجدید کا آمھواں سال:۔ بنارلوگ مرید موۓ۔ تجدید کا ٹوال سال:۔

جناب رسول الله على الله عليه والدوسلم في يشار العامات عوازار

تجديد كادسوال سال:

1021 من قواد محمد مادق كوظعت خلافت عطافر مائى

تجديد كا كيار موال سال

کی مخالفین پیدا ہوئے۔ کرامات طلب کرنے گئے۔ فرمایا! مباہلہ کروجب معتقد ہو گئے۔

تجديد كابارهوال سال:

مولاتا عبدالكيم سيالكوئى " (علاء ك سرتاج اور السائف عاليه ك مستف) معتقد مولاتا غيدالكيم سيالكوئى " (علاء ك سرتاج اور السائف مجدة مستف) معتقد مولاتا في سب م يميلي آپ كوامام ريائي مجدة الله التجديدالف كاثبات مين ايك رساله كل بدولائل التجديداللسا - كل اوركاملين بحي هريد موسك -

جنات كاواقعه: ( بحوالدروضة القوميه)

ایک شب خواجہ محرسعید عجر ے یں سورے تھے۔ جنات نے آ کر صحی میں

کیلنا شروع کر دیا اور شرادت کے طور پر دروازے کھنگھٹائے گئے۔ جا ہے تھے اندر
واقل ہوکر صاحبز ادہ صاحب کو پریشان کریں۔ جناب امام ربائی "بیدار ہوئے فرمایا
' دروازہ نہ کھولٹا' جنات نے آ دازی لی بھا گ کئے۔ حضورامام ربائی آئے جنات کے
بادشاہ کو بلایا اس نے سعافی ما تھی اور ال جنات کو بلاک کر دیا۔ جنات جو خانقاہ شریف
کے اردار دا آباد تھے تکال دیے گئے۔ شاہ جنات نے مع جنات مرید ہوئے کی درخواست
کی ۔ بیعت فرمالیا۔ مبدأ معادیس ہے۔ ' میں نے دیکھا جنات گلی کو چوں میں از انو
کی سریم تھر ہے ہیں۔ ہر جن کے مریرایک فرشتہ مقرر ہے تا کہ کوئی جن مریکی
ن افغا سکے۔ اور فرشتے کے ہاتھ میں لوے کا گرزے۔ ''

### تجديد كاتيرهوال سال:

حضودامام دبائی این جدامجد دفع الدین علیدالرحمة کے مزار شریف پر حاضر موت بر ماضر موت بر ماضر موت بر مثام الل قبر ستان کے لیے دعائے مغفرت قرمائی ۔ البہام ہوا قبر ستان ہے ایک ہفتہ کیلئے عذاب اٹھالیا گیا۔ پار ہا دوعا کرنے پر قیامت تک عذاب اٹھالیا گیا۔ پھرایک دن والد کرای رحمت اللہ علیہ کے مزاد شریف پر گئے ۔ حدیث شریف کے مطابق عالم حق کے واضلہ پر جالیس دن تک عذاب اٹھایا جاتا ہے ۔ البہام ہوا اس قبر ستان میں قیامت کے واضلہ پر جالیس دن تک عذاب اٹھایا جاتا ہے ۔ البہام ہوا اس قبر ستان میں قیامت کے دوسلمان دفن ہوگا بخش دیں گے۔ ای سال بے شارا فراومرید ہوئے۔

# تجديدكاچودهوال سال:

1025 ھ منتوبات شریف کی پہلی الاول 1025 ھ منتوبات شریف کی پہلی میں الاول 1025 ھ منتوبات شریف کی پہلی جلد مکمل ہوئی۔ اس کے جامع شخ پارٹھ بدخش طالقانی ہیں۔ ان کی نقول دوسرے ممالک

یں بھیجی گئیں ۔۔۔۔۔اس سال کے دوران کی المناک حادثات بھی ہوئے۔ طاعون کی ویا پھیلی۔ روزانہ ہزار ہا بقدگان خدا مرض کا شکار ہوتے۔ خواجہ تھے ہیے " مخواجہ تھے فرخ" ساجبزادی ام کلٹوئٹر رحلت فرما گئے۔ بڑے فرز تدخواجہ تھے صادق " بھی وصال فرما گئے۔ آخر جناب امام ربانی کی دعا ہے ہیم خص دورہ وا اول چو ہے ہلاک ہوئے اس کے بعد عورتیں۔ طاعون سے مرنے والوں کو بحوالہ حدیث شریف شہادت کی خوشخبری ہے۔

کھڑ بٹریف 299 دفتر اول طاعون کی فضیلت اور مصائب پر مبر کرنے کے بیان ٹی ہے۔ کمٹوبٹریف 38 دفتر دوم ٹیں ارشاد ہے۔ جی تعالی کی معرفت اس مختص پر حرام ہے جس کے باطن ٹیل ونیا کی محبت رائی کے داند برابر بھی ہو۔ کمٹوب شریف۔ 18,17,16 دفتر دوم کا تعلق بھی اس سال سے ہے۔

کتوب شریف 18 کے چند مبارک الفاظ دیکھنے "بندہ کمترین پر تقصیرا حمد بن عبدالا حد" کاگزارش ہے۔ بیمجیفہ شریف اور 38 بھی عروج سے متعلقہ ہیں۔

كَوْبِ شُرِيفِ 16:\_

ایک رسالہ حضور جناب امام ریائی رضی اللہ عند نے لکھا۔ حضرت رسالت پناہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بہت مشائخ کے ساتھ تشریف قرما ہوئے۔ اس رسالے کواپنے مبارک ہاتھ ہیں گئے ہوئے۔ اوراپنے کمال کرم سے اس کو چو متے ہیں ۔ اور مشائخ کو دکھا تے ہیں ۔ اور قرماتے ہیں اس حتم کے اعتقاد حاصل کرنے چاہیں۔ حضور علیہ الصلوق والسلام نے اس کی اشاعت کا تھم فرمایا۔ بیشرور پڑھیں۔

### تجديد كابندر هوال سال:

مقام برای سے گزر ہواہلند ٹیلے پر دیر تک مراقبہ فرمایا اس ٹیلے پر انہیا ، ہلیجہ السلام کی قبریں میں۔ دفتر اول مکتوب شیر 259 ملاحظہ فرمائے۔ قرآئی مقطعات کے امراد ظاہرہ وئے۔ جن سے خواجہ محصوم آ کوخلوت میں آگا دفرمائے رہے۔ اس وقت خواجہ محصوم پر ہے ہوئی طاری ہوجاتی تھی ۔ کئی مما لک میں خلفا ، ہیجے گئے انہوں نے تبلیغی لحاظ سے تنظیم کا دہائے فمایاں مرانجام دیے۔

### تجديد كاسولبوال سال:\_

تمام عالم میں بزرگی کا شہرہ بلند ہوا جہا تکیر بادشاہ نے آپ کے خلاف کاروالی کی جس کا ذکر بندہ حقیر آ کے کر بگا۔

#### تجديد كاسترهوال سال:\_

1028 مرم کتوب شریف کے جا کی میں اور اور کا است کا اور کا اور کا اور کا اور کا دورا کی کا آغاز کرویا۔ کو رزم حد کو آؤر دیا کرفٹار کرلو۔ آپ نے اپ صاحبز ادوں کو پہاڑی علاقہ کی طرف بھیج دیا۔ فرمایا '' بیہ تکلیف ایک سال کے لئے ہے '' گھر آ رام ای آ رام ہے ۔۔۔'' جب آپ کو دربارش بلایا گیا۔ چند تو ی بیکل امراء نے سرمبادک کو شم کرنا چاہاز ورنگایا۔۔۔۔وزیر نے کہا شنخ صاحب مشکیر ہیں یا ہر شورش کا خطرہ ہے تید کرلیس ۔ تو زک جہا تگیری میں یا وشاہ نے خود مغر وراندا نداز میں واقد لکھا ہے۔۔ وفتر سوم کتوب شریف ۔ اور کے بیس آپ نے خود بیدواقد تر برفر مایا ہے۔ حو یلی سرائے۔ کنوان وفتر سوم کتوب شریف کے بیس آپ نے خود بیدواقد تر برفر مایا ہے۔ حو یلی سرائے۔ کنوان

یا فی اور کتب متبدا کر لی گئیں۔ حاکم قلعہ گوالیا رختی ہے پیش آیا آپ کے ایک ساتھی نے کہا اور کتب متبدا کر ایک ساتھی نے کہا اور جھم المبی بین اگر چاہیں ایک دم ہا ہم جا کتے ہیں' اتنا کیہ کر اچھلے قلعہ کی دیوار پر جا ہے ہے۔ دعرے محدرے محد ذالف دانی رحمت الشعلیہ نے بیچر کت دیکھی جنزک کرفر ما یا "جھ میں اظہار کر امت کی قدرت نہیں ؟ ہم اس جھا کو برواشت کرنے پر ما مور ہیں' "جھ میں اظہار کر امت کی قدرت نہیں ؟ ہم اس جھا کو برواشت کرنے پر ما مور ہیں' نے میں اظہار کر امت کی جھے اونجا الزائے کیلئے

پاسپانوں نے معافی ماتکی ... حضور امام ربائی سے صن اخلاق سے متاثر ہوکر کی بزار فیرسلم قیدی مشرف باسلام ہوئے۔ان میں سے آکٹر ورجہ ولایت تک پیٹیچ کمتو ہات شریف دفتر دوم کی تحیل ہوگئی۔

# مكتوب مبارك 2 وفتر سوم:

یے کتوب شریف علوم واسرار کے جامع مخدوم زادہ محسوم تی اور فراقی اور فراقی اور فرانی اور رحمت طرف صاور فرمایا .....خوشی اور رخج اور شکی اور فراخی اور لاحت وعذاب اور رحمت وزجت اور دکھ و سکھ اور در کا بیس اللہ رب العلمین کی جمہ ہے۔ اور صلوق والسلام ہو اس رسول پر جن کے برابر سمی اور رسول کو ایڈ النیس دی گئی .....ای لئے تمام الل جمان کے لئے رحمت اور اولین و آخرین کے سروار بن سمیے ......ای لئے تمام الل مریز اتنین چیزوں ہے ایک شی فرور شخول رہو ۔ قرآن مجید کی مطاوت کرو۔ یا لمجی قرار کا اس کروں اللہ و ا

عكافم سيل ب .... (بيكتوب دوران قيرقلعد كوالياركلها كيا....)

#### تجديد كالشارهوال سال:

اس سال کا اہم واقعہ قیدے رہائی ہے۔۔۔۔۔۔ جہانگیر معتقد ہوا۔ خواب شی جہانگیرئے صفورسید المرسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ بطور تاسف اپنی انظی واعز ل میں دیائے قرمارہے میں جہانگیر تونے کتنے بوٹے تھی کوقید کردیا''

بادشاہ سے ملاقاتیں کیں۔شائی تشکر میں قیام فرمایا۔ دین اسلام کی تملیقا وتر وت فرمائی بادشاہ مرموب ہو چکا۔ بادشاہ کی اصلاح ہوئی اسلام کا بول بالا ہوا۔ کمتوب شریف 47.78.43 وفتر سوم میں اس بیان اور واقعات سے متعلقہ بیان ہے۔

آپ رحمة الله عليه كى صحبت نے جہاتگير كومزكى بناديا - توبه كى يكامسلمان ہوا - سمجيرے واليسى پر ابوالمظفر نو رالدين محمد جہا تگير مرض خيش النفس بيس مبتلا ہوا حضور المام ربانى رمنى الله عند كل كے اندر رتشريف لے گئے وعاكى ورخواست كى فرمايا ''آپ وعدہ كريں اسلام اور شعائز اسلام كى اشاعت كريں گئے 'جہالگير نے كہا ''مخفتن انشا كريں اسلام اور شعائز اسلام كى اشاعت كريں گئے 'جہالگير نے كہا ''مخفتن انشا كرون از ما''امام ربانى رحمة الله عليہ نے دعا فرمائى مرض دور ہو گيا۔ آپ نے جہا گيرے جنت كا وعدہ فرمايا … آئندہ مشخات پر بيدة كر تفصيل سے آپيگا۔

مکتوب شریف دفتر سوم 43 اس گفتگو کے بیان پس جوسلطان وقت (جہانگیر) کی مجلس میں ہوئی تھی۔ بزرگ نفد وم زاد د ل خواجہ محد سعید اور خواجہ محصوص کی طرف صا در فر ما یا

مکتؤب گرای 47 دفتر سوم:

جهاتكيرى طرف لكها كياب متعلقه وعاك اسرارا ورعلاء وصلحاء كي تعريف بيس

# محفة شريف تمبر 78 دفتر سوم:

عالى مرتبت مخدوم زادول خوادير مجير سعيد عليه الرحمة اورخواجه مجير معصوم عليه الرحمة

كالمرف للسائي-

متعلقة قيد كواليار.

## تجديد كانيسوال سال:

جہاتگیراورٹرم (شاہجہان) کی جنگ ہوئی شنراوہ خرم خدمت الدی میں حاضر ہوافر مایاتم عنقریب تخت پر بیٹھو گے اور تہمارالقب شاہجہان ہوگا۔

چہاتگیرنے فتح کی درخواست کی جوکہ تجول ہوئی۔ شاتیجہان ولی عہد تھا۔ اسے معزول کر کے شہر یار (برا در تورجہان) کو ولی حمد بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ بیٹورجہان کی سازش تھی۔ حالا تک ٹورجہاں کا بھائی آصف الدولہ شاہیجہان کا حامی تھا۔ کیونکہ آصف الدولہ شاہیجہان کا حامی تھا۔ کیونکہ آصف الدولہ شاہیجہان کا حامی تھا۔ اس مضور مجدد الذولہ کی ارجمند یا تو شاہیجہان سے منسوب تھی جس کا لقب ممتاز کل تھا۔ اس سال حضور مجدد الف حاتی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے صاحبز ا دوں کو کو بستان سے بلایا۔

### تجديد كابيسوال سال:

جہا تگیرا آپ کے ہمراہ سرہند آیا۔ آپ اجمیر شریف حاضر ہوئے۔ سفر وصریش جہا تگیر آپ کو اپنے ساتھ رکھتا۔۔۔ دین اسلام کی خوب اشاعت ہوئی سرہند شریف میں حضرت امام ربانی علیدالرحمۃ نے جہا تگیر کی ضیافت کی۔ یادشاہ نے کہا''ایسا لذیز کھانا میں نے بھی نہیں کھایا'' جناب محد والف الى رحمة الشعلية المورى تطبيت خواجه طاهر بندكى كومنايت فرمائي التحديد كاكيسوال سال:

شخ عبدالحق محدث وہلویؒ نے کھتوب شریف پڑھا جو شخ نورالحق کی طرف تفاقا بے حد معتقد ہو گئے۔ اور حاضری بھی دی۔ ایک عالم وین نے جناب امام رہائی "کا یہ

ارشاد پڑھا'' طریقت وحقیقت دوٹوں شریعت کی خادمہ جیں'' عالم کی زبان سے بے لگلا
'' اے اللہ ایشنج مجدور شی اللہ عنہ کو مملامت رکھ'' آج میری کدورت رفیح ہوگئی'' خواجہ تھ

ہاشم مشی آنے دفتر سوم مکتوبات شریف مرتب ومدون کیا۔ قیام اجمیر شریف کے دوران شا

## تجديد كابائيسوال سال

اس جہان سے تعلق رکھتے ہیں ۔اس کی پشت پر وہ عنایت کثیرہ ورج فرمائیں جو عالم آخرت ہے متعلق تھیں۔

## تحديد كا آخرى سال 23وال:

1034 مر بھٹکل بادشاہ ہے۔ مرہندشریف آگئے۔ فرمایا حضرت خواجہ تحالی بادشاہ ہے۔
رفست کے کرا جمیرشریف سے سرہندشریف آگئے۔ فرمایا حضرت خواجہ تحالی معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ نے مہمان توازی کاحق خوب ادافر مایا۔ طرح کل میافتین فرما کے ۔ مزارشریف کے خادمول نے قبر پوش چیش کیا قبو لفرما کرما در اور کا سرہندشریف بیس آپ کاشانداراستقبال ہوا۔

وصال شريف:

چدر مویں شب شعبان المعظم 1033 ہدکورم سرامیں تشریف لے گئے اہلیہ کی زبان سے میے جملے تکل گیا'' اللہ بہتر جاتا ہے آج کس کس کا نام صفحہ ستی مستادیا گیا ہے۔اورکس کس کو باقی رکھا گیا ہے''

فرمایاتم توشک شبیش میدکیدری ہولیکن اس مخف کی کیا حالت ہوگی جو پیشم خود دیکتا ہو کہ اس کا نام صفحہ ستی ہے مٹاویا گیا ہے۔ دونوں صاحبزادوں '' کو فرمایا '' میں آئندہ جاڑے میں اس مکان میں نہ ہوں گا''

صاحبر اوگان نے پوچھا'' آپ نے اہل وعمال اور محلوق سے بے رغبتی کیوں افتیار قرمائی ہے؟ فرمایا!''اب میرے انقال کا زمانہ بہت قریب ہے لا زم ہے۔ کہ عبادت، جبع ، استغفار، ورود شریف اور تلاوت سے ایک لحد بھی غافل شدہ ول تم سب جھكوفدار تھوڙ دواللہ تعالى تم سب سے ذياده دوست ب

"الت الام عمل بهت خيرات كى تن \_ ذوالحجه 1033 عيدالنجى كه بعد محتفر خطبه ارشاد
الت الام عمل بهت خيرات كى تن \_ ذوالحجه 1033 عيدالنجى كه بعد محتفر خطبه ارشاد
فرمايا! خلا صد ..... ميرى عمر تريش سال ہوگئی تو سنت مطبرہ كے مطابق تم سے جدا ہو
جاؤں گا \_ جو كچھ بجھے حاصل ہوا ميں نے تہميں پہتجا ديا ۔ اب ملا قات قيامت كے دن
ہوگى حضور سيد الرسلين شفع المدا بين سلى الله عليه وسلم كے جمتذ كے حاضرين روئے
ہوگى حضور سيد الرسلين شفع المدا بين سلى الله عليه وسلم كے جمتذ كے دن گواتى ديں سے ا

یارہ محرم الحرام کو والد ما مید دحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدی پر پھروا واجان علیہ الر حمۃ کے مزارشریف پر حاضری دی۔ اس کے بعد شیق النفس کا دورہ عارض ہو گیا۔ بوستا کیا تیرہ صفر المطفر سے بخار بھی شروع ہوا۔ مرکسی معمول میں ڈرہ بھر بھی کی شآئی۔ قماز با بھاعت ، ذکر معراقیہ، اوراد دو فطائف حسب معمول اوا قرماتے رہے۔ 23 صفر کو مرض میں افاقہ ہوالیکن پھر مرض کا زور بڑھا۔ منگل بوقت جاشت 28 یا 29 صفر 1034 ہے۔ میں افاقہ ہوالیکن بھر مرض کا زور بڑھا۔ منگل بوقت جاشت 28 یا 29 صفر 1034 ہے۔

# وصال کی مزید کیفیت:

رات ما وصغر کی 28 تاریخ کواس سے اگلاون وسال کا تھا آ ہے ایے خدمت گاروں کو فرماتے تھے"اب آخری رات تمہادی تکلف کی ہے" سرات مجرب بندی معرعہ يز سے \_آج ملاواكديا سب جك ويوال وار يعني اے قوم بم تقين ا آج وصال كاون ہے اس اس خوشی میں تمام جہان کی وولت صدقہ کرتا ہوں ۔ رات مجر تما م مسنون وعائيں جو بھے بخاری مسلم میں وارو ہیں پڑھیں۔ تہائی رات باتی تھی اٹھ کروضو کیا نماز تجد کھڑے ہو کر پڑھی اور فر مایا میہ ہماری آخری تبجد ہے۔ ایساتی ہواہیج کے بعد رحلت قرمائی ....نما ز جر کے بعد مراقبہ کیا پھر نماز اشراق جعیت کے ساتھ پڑھی ماثورہ وعا تیں بھی پڑھیں ۔فرمایا پیٹاب کے واسطیعلی لاؤلائی گئے۔ اس میں ریت نہ تھی فرمایا لے جاؤریت ڈال کرلاؤ۔ قطرات کے بستر پر پڑنے کا احمال ہے ... جب ریت ڈال کرلائے فرمایا اب وقت تنگ ہے اس قدر فرصت تہیں کہ پیٹا پ کر کے وضو كرسكون- مجه كوفرش ير لينادو بطريق مسنون سرشال كي طرف منه قبله كي طرف واجنا التحاضوري مبارك كے فيح ركا كر دائيں كر وث وكر بين مشغول ہوئے معرت خازن(خولبيسعيدٌ)ئے عرض كيا مزاج كيسا ہے؟ فرمايا اچھا ہے۔ دوركعت نماز پڑھ ع ين كافى ب- يكلم آخرى كلام ب يمرسوائ ذكر كسكى س بات ندكى آخرى كلام انبياء كالبحى وكرالهي تفارا كي لحد ك بحد قيوم اول الثدالثد الله كيت موع حق تعالى ے جا ملے۔ انا شدوانا البدراجھون

حفرت میال شرمحد شرقبوری رحمت الشعلیفر ماتے ہیں:۔

 وصال کے روز والی ٹما زہجد کھڑے ہوکر ادافر مائی ۔ مین اشراق بھی یہ ٹما ز دورکعت پڑھ کرفر مایا'' یہ کافی ہیں' تمام انبیا علیم السلام کی زبان پر آخری کلمات ٹماز کے بارے میں ہوتے رہے ای طرح جناب امام ربانی رحمۃ الشعلیہ کی زبان میارک پر بھی ٹماز کے کلمات تھے۔

دُن کی وای جگہ ہے جہاں خواجہ گھر صادق" مدفون تنے۔جگہ تنگ تھی۔ جب یوت جناز و روضہ اقدس پرلائے گئے تو خواجہ گھر صادق" کی قبر شریف مشرق کی جانب تقریبا آیک ہاتھ ہٹ گئی۔کیسی تنظیم کرامت:۔

### اكبرشهنشاه مندك عقايد

ا کبرنے غیرمسلم را جیوت رائ کماریوں سے کئی شادیاں کیں۔ ہندوآن عقامے اپنائے ابتدایس رائخ العقیدہ کی تھا۔ بعدیش آزاد خیال گمراہ کن علما ماور تمام نہ ہجی تحریکو ل کا اثر اس پر ہوا۔

ا کبر جوسیت ، ہند ومت ، بین مت ،عیسائیت کے علماء سے بھی متاثر ہوا 1779ء میں ابوالفصل اور فیضی کی تعلیم ہے اکبرا کبرعادل مطلق ،غلطیوں سے مبراور اسلی جمہتدا ورعلاء وفقہا ہے بلند قرار پایا۔ابوالفشل اور فیضی نے محضر نامہ تیار کیا تھا جس پرتمام علاء کے جرآد سخط کرائے تھے اس کی روے اکبر مختار کل تسلیم کیا گیا۔اس ندہب کے مطابق سورج ،آگ کی یا قاعدہ پرستش شروع کردی گئی۔ چرچ جس با قاعدہ حاضر ہوتا۔ ہندوؤں کی تمام رسوم کو جائز اور اسلام کی تعلیمات کو نا جائز قرار دیا۔ نظر بدالفی قائم ہوا دین مجمسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہرت ایک جزار سال تھی فتم ہو چکی اب اکبری مجدد ہے۔۔۔۔۔۔۔ وین الیمی وراصل دین اکبری بن گیا۔

سرکاری فدہب تھانہ کوئی وین اسلام وین اکبر کے اصول آئیندہ مستحات پر
الراقم نے بیان کئے بین بیمان صرف چند یا تین اشارۃ ویکھیے گوشت کھانا ممنوع ہے

میت ددیا بین ڈال دی جائے۔ جب گناہ دھل جا تین نکال کرنڈ راتش کی جائے۔
مقرب کی طرف یا ڈن کر کے سوٹالا زی ہے۔ مجمد احمد مصطف نام رکھنا ممنوع کردیا گیا

مساجد کی تقمیر بیند کرادی اذان شم کردی ، تماز روزے رقح پر یا بیندی لگائی .... بید یا تیمی عبرات کا درجیسائی مشتر یوں کی تحریروں کے حوالے کے تھی جیں۔

مرد کے لیے سوتا جائز بادشاہ کے گل میں گئے اور سور پالے جائیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ منیرہ سیدتا مجد والف ٹانی نے ان تمام باطل احکام کوشتم کیا اور ہندؤ نظر سیرام اور شیم میں کوئی فرق نہیں کی تر دید فرمائی۔ (بحوالہ تاریخ پاک وہتد مصنف محمد عبداللہ ملک ایم اے اشاعت 1982 تلخیص از صفحہ 434 تا 434)

وین اسلام کی اصلاح کا کارنامد:... مولانا ابوالکام آزاد کھے ہیں!

بزارون اصحاب علم وكمال موجو و ہوتے ہيں ۔ مكر وروازے كا كھولنے والا صرف مجد والعصر ہوتا ہے۔ اکیر کے عہد کے انتقام اور عہد جہاتھیری کے اوائل میں کیا ہندوستان علاء مشائخ حق ہے خالی تھا؟ ۔ ہرگز تیس کیکن مقاسد کی اصلاح وتجدید کا معاملة كسى عن شآيا مرف حضرت مجة والف ثاني رحمة الله عليه كا وجود كرا مي اي آن تقبا اس کا روبار کا کفیل ہوا۔ان کی تفظیم و تو قیر تو حسن اعتقاد کی بنا پر بہت کی جاتی ہے۔لیکن ان کی حیات طبیہ کے اصل کارناموں پر پردے پڑ گئے ہیں ....علاو میں شخ وجیہ مجراتی " بَشِخْ عَلَى تَنْتَى " ، ثَنْخُ جِلَا لَ قِنامِيرِيَّ ، مَلْأَحْمُودِ جَوْ نِيُورِيٌّ ، مُولا نَا يَعْقُوبِ تشميريٌّ ، ملا قلب الدين سہالويٌّ ، ﷺ حيدالحق عدت ديلويٌّ وطاعيدالڪيم سيالکوڻيُّ ، وغيره وغيره اين اپنے اپنے وتوں کے مالک اور علم واقعلم کے باوشاہ تھے۔ بای ہم دوسرے دوسرے کا مول ش وقت بسركر كئة \_اس داه شي توايك قدم ندا ثدر كا\_اسحاب طريقت بين حصرت خواجه باتی بالله علیه الرحمة حیسے عارف کامل .... تصریحین وہ خود فرماتے تھے میں چراغ نہیں موں چقماق موں ..... جراغ شخ احدمر ہندی رحمۃ الشعلیہ ہیں۔

تصوف صالح کا جو ہر پاک جہل وہدعت کی آمیزش سے مکدر ہو چکا تھا۔۔۔ بلاشیاتی آئی الی نے مضرت ممدول کے وجودگرائی بی کے لئے بیمر جید خاص کر دیا تھا۔ انبیائے اولوالعزم کی تیابت وقائم مثالی کا خلعت صرف انہی کے جم پر چست آیا۔۔۔۔ باتی جس قدر تھے یا تو مدرسوں میں پڑھاتے رہے یا موٹی موٹی کتابیں اور تی نگ شرحیں اور حاشے کھے رہے۔ یا تذکیل وکٹے رک فتووں پر وستخط کرتے رہے۔

# مجدد کی تعریف

مجدوآ ل است كه جر چدورال مدت از فيوض برامت رسد بتوسط اورسد ( تذكره از العالكلام آزاد )

# اكبركے بإطل نظريات وقد جي جائزه

ملے اکبر سلمان تھابعد میں اکبر کی بجائے اکفرینا۔ دین اکبری کے اصول وعقاید وار کان کا نہایت مخفراً خاکہ:۔

(۱) بادشائ عبادت قائد بنایا گیا جس ش برند ب کوگ شامل بوتے۔

(۲) اکبر کا علیائے بدے واسط پڑا (۳) ہے دینی کا آغاز ہوا (۳) وصدت او بال کا تصور مضبوط ہوا (۵) آغاب پرتی شروع ہوئی (۱) گائے کا گوشت جرام ، گوبر پاک سمجھا گیا۔ گائے کٹے کے گئے (۵) آغاز ہوا گیا گیا گہر آئے ہوئی اور بین شروع ہوئی (۱) گائے کا گوشت جرام ، گوبر پاک سمجھا گیا۔ گائے گئے کے گئے (۵) آختکدہ بنایا گیا (۸) ہندوں اور میسائی علیاء بشیعوں ، نظر میدو صدہ الوجو واور ویگر باطل تحریکوں کا اکبر پر گہرائر ہوا۔ جیتی اور ایسائی علیاء بشیعوں ، نظر میدو صدہ الوجو واور ویگر باطل تحریکوں کا اکبر پر گہرائر ہوا۔ جیتی اور اکبر بھی ہم غدیب تھے۔ (۹) علیا نے حق نے دربار بی جانا چھوڑ ویا (۱۰) کہا جائے گا قرعوں ایمان کے ساتھ گیا (۱۱) اکبرانسان کا ال اور ظیفہ وقت ہے۔ بادشاہ کسلے بحدہ عبادت ہے ، بلکہ بادشاہ کو بحدہ کر نا فرض جین ہے ، اکبر کو ویکھنا کھید تی کو دیکھنا ہے ، البری قبلہ حاجات ہے۔

شروع میں اکبرتے جعد کا خطبہ پڑھنا جایا جمیر پر جیشا گھبرا گیا۔ تین ناکھل شعر پڑھ کرمبرے بیٹچ اتر آیا۔ قر آن کو تلوق کہا گیا، وی امر کال ہے عذاب و تواب نامکن ہے۔۔۔۔ عملاً معتا اکبرتے نبوت کا دعویٰ کیا۔ دین اکبری کا سرکاری طور پرنفا ڈ ہوا۔ ادكان اسلام منسوخ كے محتے مساجد تم كى تئيں مثراب ، كما يہود ، طلا ب عنسال جوشل جات ہوں اسلام منسوخ كے محتے مساجد تم كى تئيں مثراب ، كما يہود ، طلاعبدا لقادر جنابت جرام ساليے باطل نظريات كا ذكر الوالفشل نے بھى تكھا ہے ، طلاعبدا لقادر بدالونى كى ختب التوارق ميں بھى بدالونى كى ختب التوارق ميں بھى جدالون ميں بھى جہا ہون كے بحل الم بت ہاراتم نے صرف چندا كيك مرضال بلا وضاحت بخوف طوالت تكھى ہيں۔

#### دورا كبرى كانقشد . (مريدوناحت)

وورا كبرى يتى شن حضرت محية والف ثاني نورالله مرقده كاظهور ہوا۔ جلال الدين اكبرا اكبرا عظم "مغليه خاندان كابزا بإدشاه \_ اس كا دورابل اسلام كيليح بهت یوالمیہ ہے۔ وشمنان اسلام اکبرکوا پتا بہت بڑا ہیر وتصور کرتے ہیں۔اس نے وین حق ك التحصال مين كوئي وقية فروڭذاشت نه كيا۔ آيك ہندومورخ لكعتاب (1) باوشاه فكل وصورت میں مسلمان نظراً تا تھاریشی لیاس زیب تن کرتا اور زیورات پینتا تھا (۲) اسلا ی عبادات ے حکماً منع کرتا (٣) تج کیلئے جانا غیر قانونی قراردیا (٣) املای ندجی رسومات پر پابندی لگاتا (۵)اسلامی نام تیریل کردیتا (۲)مساجد کواصطبل میں تبدیل كرديا كيا تفا(٤) داڙي منڌ واڻا ڇائز قرارديا گيا (٨) سوراور ڇيتے كا گوشت جلال (٩) با دشاه کو بحید ه ضروری سمجها جاتا (۱۰) مخالف علماء اورصوفیاء کرمروا دیا جاتا۔ اکبر حضور سيدالا تبيا ۽ سلي الله عليه واله وسلم كاسب سے برداد ثمن تفا۔ ظالم نے آپ كا اسم كرا ي كلمه طیبے تکال کر اپنا نام فٹ کرنے کی قدموم کوشش بھی کی (منتخب التوریخ مصنف ملا بدایوتی ) عربی زبان کا سکھٹا پڑھٹا تاجا زوقر اروپتا۔عورتوں کے بے پر دہ یاہر آنے کی عوصله افزائی کی تعلیمات قرآنی کو پامال کرنا فرض مین جمتنا تھا۔ ہرطرف محراتی ہی تمرای پیسلی ہوئی تھی فیق فجو رعام ہواقرآن مجید کا مشر ہوا۔ بہم جزاومزا کا اٹکاری بنا .... شراب حلال قرار پائی .... جزیہ موقوف ہوا۔ گائے کا ذبیحہ بند کر دیا گیا۔ مسلمان اذبت میں مبتلا ہوئے۔

ا كبرى رہنمائى على على على و بين صحابہ كرام رضى الشعنبم كا اقدام موا فيض ابو النفشل جيسے آثر اوعلا وال كے معاون ہے ۔ و بين البحى و بين اكبرى كا اعلان كرويا كيا۔ اكبر خل اعظم شقا بلك اعقل اعظم تھا۔ خليفة الله كہلائے لگا۔ وعوى خدائى بحى كيا۔ رام ورجيم كافرق شركها كيا۔ هشل جنابت فضول قرار پايا۔ قرآن كوكلوق كها۔ اكبرى الحاد كر براشيم دنيا كے اسلام ميں منتشر ہونے لگے تھے۔

مصلح اعظم كى ضرورت:

ان حالات میں دموت واصلاح کی اعتمان گاہ میں قدم رکھنا آیک دھوار گزار
بلکساہنے آپ کو ہلا کت اور قعر ذات اور داروری کو دموت دیے کی متر ارف تھا۔

م آگ ہا اولا داہر اہیم ہے تمرود ہے

کیا کسی کو پھر کسی کا اعتمال تقصود ہے

آخر کا رامام ربانی مجد دالف ٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی رگ تجدید پھڑ کی آپ نے
جہا داملانے بالسان اور جہا دیا تھم کے ذریعے اصلامی اقد ادرے تحفظ کا کام شرور گیا۔

فر مایا اکر فرراً تو بہرے ور شرخدا تعالی کے فضب کا انتظار کرے۔

نظر کی جو لانیاں نہ ہو چھونظر حقیقت ٹیں وہ نظر ہے

اشھرتو بکل بناہ مائے گر بے قو فانہ خراب کردے

اسٹرورت تھی تو ایک با ہے مردمیدان کی جو لھرے الی کے شکر وں سے سلے

اسٹرورت تھی تو ایک ایسے مردمیدان کی جو لھرت الی کے شکر وں سے سلے

اسٹرورت تھی تو ایک ایسے مردمیدان کی جو لھرت الی کے شکر وں سے سلے

اسٹرورت تھی تو ایک ایسے مردمیدان کی جو لھرت الی کے شکر وں سے سلے

اب ضرورت بھی تو ایک ایسے مردمیدان کی جونھرت الہی کے نظروں سے سلح ہوکر جس کا راستہ شہنشاہ ہند کا تاج وتخت بھی ندروک سکے۔اور سیحابن کرآئے ...... ع قستوں کے بیں بید فیلے میریزے نصیب کی بات ہے

۔ جناب امام ربائی علم وعرفان سے پوری طرح آرات پیراستہ ہوکر میدان اصلاح ش اتر ئے'(قبلدام خواجہ صدیق احمد شاہ سیدوی قدس سرہ)

معركة في وباطل:

جور میمنی شیخ ریانی نے گلش کی زبوں حالی جلالت سے اٹھے دہ سطوت عرفاں کے والی یا دشاہ نے وور رہار منعقد کئے ۔وریار آگبری وریار محمد سلی اللہ علیہ وسلم دربارا کبری میں عیاشی کا سامان تھا۔ دربامجھی مسلی اللہ علیہ وسلم میں پرانے شامیانے
وفیرہ ۔ جب حضورامام ربائی علیہ الرحمة کو معلوم ہوا کبرگی شرارت کا جواب دینے کیلئے
پلے ۔ آپ نے ایک مٹھی بجر خاک اکبرگی طرف تھے تکی تو خضبناک طوفان اٹھا جس نے
دربارا کبری کو نہ بالا کر کے رکھ دیا جسے ٹوٹ گئے۔ اکبر ما دا گیا۔ سینکلزوں آ دمی رقی
ہوئے۔ اکبرے سر پرایک جختہ لگا تھا۔ سر پرسات زخم آئے ہے ہوش ہوا۔ ایک ہفتہ تک
پطوفان ربا۔ دربار بھری صلی اللہ علیہ وسلم پرة دا بجرآ گئی شآئی ۔۔۔۔ ہزاروں لوگ حتار ہو
ہوات وربارہوئے تھومیت کا طہری باطنی عالم پرآ شکار اہوئے تھومیت کا
شہرہوا۔۔۔۔ تا ہوئے۔ آپ کے کمالات تھا ہری باطنی عالم پرآ شکار اہوئے تھومیت کا
ضورہوا۔۔۔۔۔ تا ہوئے۔۔ آپ کے کمالات تھا ہری باطنی عالم پرآ شکار اہوئے تھومیت کا

ملط کر دیا حق نے عذاب دردناک ان پر ہوئے بربادسب ظالم پڑی ذات کی خاک ان پر جو لکلا دائمن تفتریر سے قبر خدا بن کر وہ طوفان حلقہ حق سے گزرتا ہے صابین کر ہے مظیم ترین کرامت مجد دالف ٹائی علیہ الرحمة کی اور بے شل کا رنا م

تعلیم آخاب بن کرچکی ۔۔۔۔۔۔۔امام رہائی نے بغیر کمی آخل وغارت اور بغیر کمی دنگا قسار کے بینے بنائے رخ کومشرق ہے مغرب کی طرف پھیر دیا۔ بھولی بھنگی و نیا پھر سے منول کی طرف گامزن ہوگئی۔ (اقتباس از مضمون بعنوان محبوب البی (حضرت میر بلوی" )مصنف خواجہ صدیق احمد شاہ سیدوی قدس سرہ ۔ ماہنا مسلسبیل مخبر 1969ء)

جهاتگير بادشاه اورحضرت شيخ احمه فاروقي قدس سره

اکبریاوشاہ بلاک ہوا تو جہا کیرتخت تشین ہو۔ یہ بھی اکبر کفش قدم پر جلا تھے۔
مانع از بل نے اس کی قنطرت میں تو رہ بایت کی چنگاری چھیائی ہوئی تھی جو حضرت مجھ تا
علیہ الرحمة کی اک تگاہ تی ہے روش ہوئی۔ وہ جلد ہی عقابد باطلہ ہے منجرف ہوگرا مام
رہائی مجد والف ٹانی رحمة اللہ علیہ کے وست حق پر تائب ہو گیا۔ چٹا نچے تمام احکام باطلہ
منسوخ کر کے از سر لواحکام شراحیت کا نفاذ کیا گیا۔ اسطرح حضرت مجد وعلیہ الرحمة ہے
ایک تو ہمتد وستان کی حکومت کا رخ کھر اسلام کی طرف پھیر دیا۔ دوسری طرف علا ہے
اسلام کوشر آن وحد یہ کے مطالد کی رغبت ولائی صوفیائے کرام کے نظریات میں ایک

مزید بران آپ نے سلوک وتصوف میں ایسے مقامات بیان کئے جو آپ سے پہلے کئی نے بیان نہیں کئے تھے۔

ڈاکٹرمستوداحمصاحب کلستے ہیں: جس بادشاہ کے آگے اس کی رعایا مجدہ رین موتی ہواس کی فرعونیت اور تخوت وغرور کا کیا عالم ہوگا (سیرت مجدّ و الف ٹائی " 165 ص) پروفیسرخورشید حسین بخاری کا بیان ہے: جب نور جہاں کے جو ہر جہا تگیر پ تھے تو اس نے قریباً تمام معاملات سلطنت اس کے میر دکر دے (ریاض الناریخ 660 م)

چرزادہ سردار علی قادری کا ارشاد ہے: جہاتگیرنے بھی سیکولر (فیر اسلام) اردیہ اتم رکھا جس کی بنیا دا کبرنے رکھی تھی۔ (نور اسلام 44 س تجد دالف الی تنہر) خودا مام ربانی علیہ الرحمۃ کا ارشاد ہے کہ اسلام کی کس میری اس حد تک تنجی کی ہے کہ کفار پر ملا اسلام پراعتر اضات اور مسلمانوں کی قدمت کرتے ہیں اور بے دھڑک کو چدا الرائی مراسم کفرادا کرتے ہیں ( کمتوب شریف 65 دفتر اول)

# دربارجها تكيري كاالميد

اليه كوفروغ رافضيت كى صورت بين ظهور ہوا تو رجہال اور آصف جاوشيعہ كتب فكر \_ تعلق ركھتے تتے \_شيعوں كا دربار بين كافى اثر رسوخ تھا۔ حضرت مجة والف ان طيال جمة نے جس شدومد كے ساتھوان كے باطل نظريات كى تر ويدفر مائى اس سے آپ كى شخصيت ان كى نظروں بين كانے كى طرح كھنے كى ۔ (وى انسائيكو بيڈيا آف اسلام بلداول 297 ص)

جب جہا تگیر یاوشاہ اپنے معتمد امراء کے مبالف آمیز بیانات سے متاثر ہوا اور ملک جرش جاسوں پھیلائے ....امام ربانی " نے حقیقت ہیں کو واشکاف کیا ۔۔ نو رجبال اور آصف جاہ کی سازش سے یہ طے پایا کہ امام ربانی " کو دین اکبری چیش کیا جائے اگروہ نہ مانیں تو شہید کردئے جا کیں۔امام ربانی " کوشاہی درباریس بلایا گیا .....اندرجائے کیلے راستہ ایک تک کھڑکی کے ذریعے دیا گیا۔ آپ نے پہلے دایاں قدم اندررکھا اگر پہلے سرمبارک اندر لے جاتے تو مجھ لیاجا تا کہ شاید تعظیمی تجدہ کرہتی الا .....آپ نے مجدہ سے انکار فر مایا۔ بعض امور پر بحث ومباحثہ ہوا ہر بات میں آپ کو گ ہوئی۔ جہا تمیر اپنی ڈپنی فکست سے دوجا رہوا۔ وشمنوں نے اسے عزید بر میکا۔ امام ربائی دخلفاء اور تمام ہم امان کو بتد کردیا۔

ایک درباری امیرالا مراء کے سپر دآپ کی تکرانی ہوئی۔ وہ امیر آپ سے ب سہ متاثر ہوا۔ امیرنے آپ کی عزت اور آ رام کا خیال رکھا اور خود بیعت بھی ہوا۔ لوگوں کو حصول فیض کی اجازت تھی۔ جب جہا تکیر کو معلوم ہوا تو آپ کو قلعہ کو الیار ش قید کر لیا گیا۔

قيد:\_

گوالیار کے قلعہ میں اذبت سے حضور کے خلفاء خدام شاہی پر ناراض ہوئے
۔ آپ نے خلفاء کو روکا۔ قید ہوں کی باطنی اصلاح فر مائی۔ آز مائش میں پورے اتر سے
چہا تگیری امراء جو حضرت مجد درسی اللہ عندے فیض یافتہ تھے قید ویندے مطلع ہوئے۔
جہا تگیرے بعناوت کی شحائی ۔ کا بل کے گور زمجابت خان کو اپنا امیر تشلیم کیا۔ اس نے
برخشاں ، تو ران ، خراسان وغیرہ کے یا دشا ہوں سے اعداد لی۔ اور بھاری لفکر نے کر
جہا تگیر کے متفا بلے میں آیا۔ جہا تگیر کو خبر ہوئی۔ اس نے ایک ہزار افسر قلعہ کی حفاظت
جہا تگیر کے متفا بلے میں آیا۔ جہا تگیر کو خبر ہوئی۔ اس نے ایک ہزار افسر قلعہ کی حفاظت
کیلئے شخصین کیئے ۔ ۔ ۔ عقیدت مندوں کوئٹ کی دھمکیاں دیں۔ آپ نے تسلی دی بادشاہ
قید کے سوااور کی جوئیں کر سکے گا۔

مهابت خان للكرك كريرابرج عا آر باتفا-جبانكير بماري الشرك كرمقاليه

کیلئے آیا۔ دریائے جہلم کے کنارے دولوں فوجیس آسنے ساسنے تھیں گورفر دل نے

ادشاہ کی اطاعت سے منہ موڑا ..... جہا تکمیر کو گرفتا رکیا۔ اور معفرت امام رہائی " کی

عدمت میں تکھا مند خالی ہے آپ اے زینت پخشیں۔ آپ نے قرمایا مجھے سلطنت کی

خواہش نہیں۔ میں تمہارے اس قتر فساد کو پہند نہیں کرتا۔ میری پے تکلیف کمی اور مقصد

خواہش نہیں ۔ میں تمہارے اس قتر فساد کو پہند نہیں کرتا۔ میری پے تکلیف کمی اور مقصد

(ریومانی) کیلئے ہے۔ جب مقصد علی ہوگا تمہاری کوشش کے بغیر میں آزاد ہوجاؤں گا۔

م لوگ بغاوت سے باز آجاؤ''

جیاتگیری بیگم نورجهان اوروزیرآ صف جاه بھی قید ہو گئے۔ مہابت خان ان کو

آئی کرتا جا بتا تھا کہ آنجتاب امام رباقی کا تامہ مبارک مہابت خان کو ملا جمیل اشاد کیلئے

مہابت خان ہا دشاہ کے پاس خود آیا۔ اور آپ کا خط سایا کہ پیس تھیل تھم کی خاطر آپ لوگو

ل کور ہا کرتا ہوں۔ اور دست بستہ آ داب شاہاتہ بجالا یا بادشاہ تخت پر بیٹھا اور تشمیر کی

طرف جلاگا۔

شاہجہان اور نور جہان امام رہائی "کی رہائی کی کوشش میں لگ گئے۔ لیکن وزیر ماتع آیا۔ درامسل مقصد اعلی کی تحکیل ابھی جورہی تھی ۔۔ آخر آپ نے اللہ تعالی کی اطرف ے دہائی کا مرم دہ سنانماز شکر انداد افر مائی عقیدے مندوں کو توشیری سنائی۔

چہا تکم کھی میں تھا۔خواب میں سخت خوفز وہ جواد یکھا کہ آپ تھریف لائے اور وہ تخت سمیت اوند ھا ہوگیا ہے۔ عشی طاری ہوگئی۔ کمز ور ہوا پیٹاب بند ہوگیا۔ شاہج ہان نے کہا یہ سب بلائی آیک ہی وجہ سے ہیں اور وہ ہے قید محمد والف ٹانی قدس سرو۔ باوشاہ نے ورخواست کھی۔ معافی جا ہی افسروں کو لکھا کہ آپ کوفو راز ہا کریں۔ صفور جناب امام ریانی نے جوابا کھا ہیں چند شرائط سے قیدسے باہر آؤں گا۔

- 1- يادشاه كوتيده كرناياطل قرار دياجات
- 2- سارے ملک میں مسلمانوں کوگائے کشی کی اجازت ہو۔ باوشاہ اپنے ہاتھ ۔ گائے ذریح کرے
  - 3- جهال جهال مساجد شهيد كيس-دوبار وهير مول
  - 4- ایک جامع مجددر بارعام کے مقابلہ ش بنائی جائے
  - 5- مفتى -قاصى محتب وغيره احكام شريعت كے مطابق مقرر مول
    - 6- كفار عربي إياعة بمطابق احكام شرع شريف
      - 7- المام فيرشرى قوانين منسوخ ك جاكي
        - 8- كام رسوم بدعت بتدكردي جاكس
      - 9- مفترير على تمام قيدى رياكرو ي جاكي

ادھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہتمام بھاریوں کا دفیعہ اورسلطنت کا قرار وقیام حضرت مجد توالف ثانی "کی دعا ولاجہ ہے وایستہ ہے۔ بادشاہ نے تمام شرا انکامنظور کرلیں ۔ بادشاہ نے آیک خاص جماعت مقربین کی آپ کو لینے کیلئے بھیجی ۔ گوالیار کے قیدی عمر بھرمضرت امام رباتی " کے سماتھ رہے سم ہندشریف آ گئے۔

آگیا اب او مجھے لطف اسری صیاد فرج کر ڈال مگر قیدے آزاد شکر

#### ٽوڪ:

(۱) امام ربانی کو قید کرنے سے پہلے آپ کے عقیدت مندافسروں اور حاکموں کو گورز بنا کر دور دراز علاقول بیں بھیج دیا تھا۔ مرتضے خان صدر جہان ، حیات خان ، دریا خان ،

التان بحد معقر تا

(۲) ایک خواب بی بھی منقول ہے جب آپ تیدیں تھے۔ بادشاہ نے خواب میں رکھا حضور علیہ الصلو ہ والسلام تشریف لائے اور فرمایا" تو نے تعادے کتنے برگزیدہ آدی کوقید کرد کھاہے "

آدی کوئید کردکھا ہے'' (۳) حضرت مجیز والف ثانی'' پر بیمجی الزام تھا کہ آپ اپنے آپ کوسیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے افضل مجھتے ہیں۔علائے سو (بد) نے تحق کرنے کا فتوی وے دیا۔ ) تنزیر الاصفیا)

جہا تگیر سیاست دان تھا۔ آپ کو بجدہ نہ کرنے پر قید کرنا نہیں چاہتا تھا

(قرزک جہا تگیری عبارت کا مغہوم) حضرت بجد درشی اللہ عنہ نے فدکورہ الزم کو جواب بع

ارشاد فر مایا' جو شخص بجد دکوصد ایق اکبر رضی اللہ عنہ افضل قرار دے وہ زند ایق شخص

یا جائل ہے۔ اہلست و جماعت سے خارج ہے (رود کو ٹر) آپ نے ایک مثال بھی دی۔

ایک سیاسی کو آپ نے اپنی جا یا یا وہ بھیرنا پھی درکر آپ تک گئی کا رحبہ بھی

مکتا ہے اور گھر اپنے مقام پر چلا جاتا ہے تو اس سے بیدلازم جیس آتا کہ سیاسی کا رحبہ بھی

بڑاری سے ذیا وہ ہو گیا (مناقب آومیہ) فرمایا' میں خود کو کتے سے افضل فیس بھیتا تو پھر

مدین آکبر رضی اللہ عنہ سے افضل کیسے بچھ سکتا ہوں' (مناقب آومیہ) ۔ ایک مثال

مدین آکبر رضی اللہ عنہ سے افضل کیسے بچھ سکتا ہوں' (مناقب آومیہ) ۔ ایک مثال

آگے می کھی ہے۔ بعنوان بھی نوٹ ؛۔۔

رہائی کے بعد:

آ تجناب امام ربانی" تے چندون سر ہندشر يف قيام فرمايا پر كشميرتشر يف ك

گئے۔ بادشاہ بیمار پڑاتھا۔ شاہبہان اور وزراہ کو استقبال کیلئے بھیجا اور سحت کیلئے ورخواست کی .....آپ نے برتن برائے وضوطلب فرمایا۔ سونے کا کوزہ چلیجی لا گ فرمایا یہ برتن حرام ہے۔ بادشاہ شریعت سے بے خبر تھا۔ حلا ل وحرام کو نہیں جامیا تھا۔۔۔۔ دعا اور توجہ سے جہا تگیر کی دنیا بدل گئی تو یہ کی شرائط کے بمو جب ادکام شریعہ جاری کردئے ....۔ خوو بیعت بھی ہوا۔ اسلام کا بول بالا ہوا۔ بادشاہ مع امراء وزراہ تو۔ صحبر میں جانا اور آپ کے پیچھے نماز بڑھتا۔

## بادشاه کی درخواست:

جہاتگیرنے درخواست کی ۔ آپ بکھ مدت میرے ہمراہ رہیں قبول ہوئی۔ روزانہ حاضر ہوتا عدامت کا اظہار کرتا۔ خاتمہ بالخیر کی دعا جا ہتا بادشاہ مع لفکر حضور بھرتا کے ہمراہ سر ہندشریف آیا۔ چار ماہ قیام کیا۔ بقیرنوٹ؛۔

\_ أيك اور مثال محى جناب المام رباني "فيان فرمائي:

جب خاكروب آپ كے قصر خاص تك چلاجا تا ب كيا علاءات آپ كامقام ويں گے؟ او ك: \_

(۱) حضور جناب مجد والف ثانی علیہ الرحمۃ کو صرف قید ہی نہ کیا گیا تھا بلکہ تمام جائیداد بھی منبط کی گئی تھی۔ حویلی سرائے ، چاہ ، ہائے ، کتب ، اشیائے ودیگر چھین کی گئی تھیں یہ گر پیکر منتہ مرد مضایران کا ذرہ مجراثر نہ ہوا (رودکوثر 271 میں سیرت مجدّ دالف ٹانی 184 می) (۲) حضرت امام رہائی محبوب سیحائی آئے اسپے جگر ہاروں کو ککھا!۔ ر رضائے خالق عالم عی مقعود طریقت ہے کرے چون وچراجو بھی وہ مر دور شریعت ہے خدا کو جو بھی طوفان الم میں یاد کرتا ہے خدا افغل وکرم ہے آگ خود الماد کرتا ہے خدا افغل وکرم ہے آگ خود الماد کرتا ہے

#### قيدفاندس فيضان مجدد (اعم)

قدم رکھا مجدو پاک نے تکلیف زاروں میں بہاری آگئی گل کھل پڑے اجڑے ویاروں میں جو آیا ہو گیا تھا گلہ کی تھے یازی سے توازا ول فیگاروں کو بردی بندہ نوازی سے بلا کے رکھوئے دوسال میں احوال زنداں کے امیروں نے وہاں حرے او نے صحی کلتان کے بلاگے رکھوئے دوسال میں احوال زنداں کے امیروں نے وہاں حرے او نے صحی کلتان کے

#### الرات تجديد: (اشعار)

ا انی کے نام سے چیلی ہے فوشبودین رصت ک

انی کے فیض سے شادال ہے ستی الل حکمت کی

2 مجة و" في كا قالون اكبر ك مناؤاك

ملط ہو گئے الل بخاوت پر وفا والے

3- مراه ثاه جياتي عظير تو ر عالم ۽

جوا ظاہر جہال ش جلوہ فاروق اعظم ب

الاایت بے یہاں تک شاہ سے ارشاو فرمایا

نه دیکھوں گا درجت کہ جب تونہ ساتھ آیا

( ما منامدا أوالا ع في مجدد اعظم غير جولا في الست 1994 ء)

امام ربانی " کے جیزت انگیز تجدیدی کا رماہے ہیں جولا کھوں افراد کی مظلم تخریک کی رماہے ہیں جولا کھوں افراد کی مظلم تخریک کی مناسب ہوں کی خراف ہے میں انجام ندوے تئیں ۔ ہوند مسلم انتحاد کی خوالف فرمائی یہ ہے مثل کا رماسا آئے تال کرتج کیے یا کستان کا چیش فیمہ ثابت ہوا۔ تنہیلیٹے اور ما دشماہ اکبراور ما دشماہ جہا تگیر :۔

چند اشارات از کتاب مینارنو رمصنف «عفرت محمد احمد خان صاحب سجاد و نشین خانقاه خالقیه سرگودها:

" ایسے تاریک ووریش انتد تعالی نے حضرت مجبر والف ثانی قدس سر وکو ضخب فر ما یا\_آپ دیلی سے آگرہ مینیج اور اکبر یاوشاہ کے مقربین کو بلو اکرا علان فر مایا۔ " اکبرتو یہ کر ورنہ اللہ کے فضب کا انتظار کر'' اکبر نے پروانہ کی حضرت مجلا رضى التدعنة وربار محمد ي شرامع چندا حباب يتيجه - يكا يك مرخ آندهي كاطوفان افعااورآنا " قاناً در بارا كبرى كوا في لييث ش ليارور بامحدى (جوكوغر باء ك ليز أكبر في منايا تقا ) کو ہوائے چھواء تک نہ تھا۔ اکبر کے بعد (جہا تگیر بھی اکبر کے نقش قدم پر چلا ) بعیدا رجہان رافشع ل کا در ہار ش اگر ہوا رافضیوں نے ایک مکتوب شریف جہا تکمیر کو ڈیٹ کیا جوكة حضرت مجد والف تاني عليه الرحمة في اين احوال باطني ومقامات عيم إرعث لكھا تھار ٹور جہان نے كہا چفص ( حضرت مجة ورضى القدعنہ ) اپنے آپ كوصد ايق آ ك رضی القدعنہ ہے او نیجا مجھتا ہے آپ علیہ الرحمة کو در بار میں طلب کیا گیا۔ آپ نے فرما "اگر کوئی فخص حضرت الی کرم الله و جهہ کو جناب صدیق اکبررضی الله عنہ سے اُفغل کہتا بي تو وه المسلمة عنارج جوجاتا ب-اى طرح فرقه صوفيه مي اگر كوتي فخص اي

آپ لا فیل ترین کے" ہے بھی بہتر جانتا ہے۔ ووصوفی ہر گرفیس رہتا۔ اس لیے کیا ہے مكن بيك يش النيخة أب كوهفرت صديق اكبررضي القد تعالى عند سي بهتر مجمول؟" آئے فریدوضاحت کرتے ہوئے فرمایا" جب بادشاہ کی معمولی ملازم کو وربارش النيخ قريب بلاكربات كهما حاجتا بي قواس كالتمام اكابرين سلطنت سے بلند ہوار تخت کے قریب جانا وائی قربت تہیں ۔ اور نہ ہی اس فعل سے مجلس عالمہ کی تحقیر عولیٰ 'رافضیوں کی میرجال بھی فیرمتوثر عابت ہوئی ۔ مجر جہانگیر کو یہ تبدیر پڑھایا گی الدعية والف على عليه الرحمة في لا تكول جا فتارم يدين كي و ربيع باوشاه كي خلاف بناوت كامنصوب يتايا بي مجر باوشاه نے مجدد تعظيمي كے لئے بلايا فرمايا "ميراسر ا عند اے اور کی کے آ گے نہیں جھک مکٹا'' تب قیدیوں کو رشد و ہدایت کی راہ وكفال مهابت خان ( كورز كايل ) في جها تكير كودريا ع جبلم ك كنار حراست ش كر دعزت مجد ورضى القد تعالى عنه كوسلطنت كى پيشكش كى -آب عليد الرحمة في الكؤب شريف تحريفر مايا" مجھے سلطنت كى جو تشيس ب سيراكام جب يورا بوجائ گایش خودی تمهاری مدو کے بغیر قیدے آزاد ہوجاؤں گا۔ بیانا م میرے کام میں رکاد ٹ ب ابغادت بإزآجاؤ ..... بادشاه كى اطاعت قبول كراؤ

مهابت خان نے نور جہان اور آصف جاہ کو بھی جراست میں لے لیا تھا۔ گر آنجنا ب امام ربانی رضی اللہ عنہ کے تھم پران سب کور ہا کردیا۔

عصرت مجد الف الى عليه الرحمة في رشد و بدايت كي مهم مرحله وارجلائي غرياء او فقراء كي جماعت تيار كي جولوگوں كے سامنے اسلامي روايات سيج انداز ميں چش كر سكے الل علم كے طبقه مين وجني انقلاب پيدافر مايا۔

امراء اور رؤسا کو اپنے مکتوبات شریف ہے نوازا۔ چوتھے مرحلہ میں سریراہ مملکت کی
اصلاح مطلوب تھی۔ جہا تھیر نے جب پہاکھیر نے اطلی حضرت کے باور پی خانہ ہے
کشیم ہے آتے جاتے دوبار جہا تھیر نے اطلی حضرت کے باور پی خانہ ہے
لنگر کھایا اپنے جئے خرم (شاہجہان) کو آپ کا مرید کروایا ''(جنارنو راز حضرت جناب
میال صاحبز اور محداحہ خان مدخلہ بجاوہ نشین دربارخالقیہ سرگودہا)

جناب شہنشاه خطابت مولا ٹا افتخار انسن زیدی اپنی کماب مقامات اولیاء شر لکھتے ہیں جختے موش ہے' جب کفروباطل کی ظلمت حق وصدافت کے چیرے کو ڈھانپ لیتی ہے تو اولیاءالقدائے وین والیمان کی روشتی اور حق و ہدایت کے تورے اجالا کرو ہے جن جب فرعونیت اور بزیدیت کے گھٹاٹوپ اندھیرے مجھا جاتے ہیں تو یہ مقدی جماعت عصائے کلیم اور جذبہ سینی کی شمع جلا کر بھڑ کتے ہوئے بندگان خدا کوسید می راود کھا تے ہیں۔ بیب باطل پر کی کے طوفان اٹھتے ہیں ظلم وستم کی آندھیاں چلتی ہیں احكامات الهيد كى مخالفت اورشر بعت مصطفى عليه الصلوة والسلام ، بعناوت بوت لکتی ہے تو اولیا والقداری روحانی توت باطنی طاقت ہے میدان عمل میں برحم کے فیق وفجورظلم وستم ، كفرشرك كومنائ كيلئے كى يدى سے بدى طاقت اور ظالم وجا يرحكومت ے برسر پیکار ہو کر رشدہ ہدایت کے پر چم کو بلند کرتے ہیں معزت جد والف ال رحمة الشعلية بيصروساماني كے عالم ميں محص اپني روحاني قوت لے كر تھركى تكوار لے كر ا کبر مغل اعظم کی پھیلائی ہوئی لعنت کےخلاف اٹھے جہاتگیر کی مشر کا نہ رسوم کےخلاف

#### (1)

مخصوص كمالات وقضائل .. ( بحواله عال ت مشارع تشيد يديد و يدمنك الغرب محلام) الغرب المعلم مناسبة المعلم المع

- (۱) آپ کاخمپر طینت محمد بیصلی الشعلیدوآلدوسلم ہے کیا گیا۔
- (٢) مجدّ والف الى وين كون عرب المارة والف
  - (٣) قيوم اول بين ذات پاک باعث قيام عالميان ب
    - (۴) فزید الرحت کے خطاب ہے نواز اگیا
    - (٥) سلسله كي تمام مريدين آپ كودكهائ كي
- (٢) مجموعة قطب مدار (ياعث بقائے عالم) اور قطب ارشاد ( باحث بقائے الحال عالم) میں

(٤) آپ عی کے سلند میں قیامت تک قطب بداروار شادہ واکریں کے

(٨) حضرت الم معبدي آب بي ك ملسلات بو كل

(٩) مقام محبوبيت ذاحي بخش كيور

(١٠) كذشة اورا كايد و كالمام حالات منكشف بوت

(١١) مقام سابقين واولين پر مينج جواصحاب پيين سے آگے ہے

(۱۲) صياحت اورها حت دونول عظا كي كنين

(۱۳) آپ صله (بندول كوفندا على في وال ) شريعت وطريقت كومنا في والله

(١٣) بواسط القد تعالى ع كلا مقرما يا

(١٥) امرار مقطعات قرآني عطائع كا

(١٧) حضرت على المرتضى رضى القدعنه في معموات عطافرها يا

(١٤) آپ ے تحفر عليه السلام اور الهاس عليه السلام في كيفيت موت وحيات بيان فيا

(١٨) جونق أيقين العجاب رضي الله عنهم كوعط اوا آپ كوبھي واي عطافر مايا گي

(۱۹) آپ کی اوارت کیلئے کعیر ایف آوا۔ خانقاہ شریف کے کوکی سے آب زہرہ -

(٢٠) خافقاه كي زيين كويم في درجه عطا جوا

(۲۱) آپ کے طریق میں تمام اولیا و تمام سلائل کے فیضان شامل میں۔طریق اُفضی اور تبل ہے

(۶۴) طریقہ جامع شریعت وطریقت ہے۔ کمالات ولایت کے ملاوہ کمالات نبوت بھی شاش ہیں ( ٢٣٣ ) مولانا عبدالحكيم سيالكو في "ف سب سي پهلية آپ كوئية والف ثاني تكهما شاه وي القديمدث و واوي اورشاه عبدالعزيز محدث جمي اى لقب سه ياوفر وات رب ( ٢٠٠ ) تمام سلامل كاوليا وت آپ كواپنامجوب اور شبول بنايا

( ٢٥) آپ پر حضور سيد الصلوق و السلام كي محيت كا غلب اتنا تفا كد آيك روز فر ماياش عن تفال واسلنغ دوست ركفتا مول كدوه سيد تاسم ورد وجهان صلى القد ميد وسع كارب ب

こんなることしるびきとから「(円)

(ع) بنیارت فی کرجس جناز و بین حاضر او گ و دمیت بیشی جانی آپ کی است هم جند شریف کے قبرستان سے قیامت تک ملا اب افعالیا آبیا۔ آپ کی تشریف آور کی قبرستان کے باعث آنفاد و بھی جو یہاں ڈنن او گا بخش دیا ہے گا ہے

جَارِ مِهَالَ آیِن ورکار ہائ وی شن کند جب متہاری طرب کو ٹی ہے مثل پھول کھنے میں صدی میں کسی دور میں نہیں کوئی نانہ جس کو تتہا را تھے کہ بھی سے (19)

عونی ہے پیدا جباں میں بزار محلوق سکر میں آپ زمانہ میں آب ابجوبہ (۳۰) حضرت امام ربانی فالم علوم شریعت میں امام زمانہ تنے۔ ای طری باطنی کمالا سے کے واسطے بحرنا پید کنار تنے۔ رور واقتی رسالے کنھا۔ جوتا شیزآپ کے کلام میں کسی کی اور منظم کے کلام میں فیص ہے۔ آپ کے ایک جواب میں بزاروں جواب پیشیدہ میں۔ منظم کے کلام میں فیص ہے۔ آپ کے ایک جواب میں بزاروں جواب پیشیدہ میں۔ (الفاروق نے مین کی 1958ء)

(٣١) تمام كمتوبات شريف رب تعالى كى بارگاه يش مقبول بين

(۳۲) اور یخد وا تباع حضور علیه الصلوق و والسلام کے سبب میر بشارت پا چکے بھے گئے روضه مبارک جس ش آپ کی قبر ہے اور اس کا محن قدیم ریاض البحثہ میں ہے ایک روضہ ہ (۳۳) اگر روضہ مقدر سے کی منفی مجر خاک کسی محف کی قبر میں ڈال دی جائے تو بردی امید واریاں میں برائے بخشش وانعام ورحمت ۔ ( کمتو بات معصومید فتر مانی کمتو ہے 70)

حضرت خواجہ علامہ قاضی شاہ اللہ پائی پتی " کا ارشاد ہے: اکثر مسائل و بیان انسان کی مقتل سے ٹابت نہیں ہوتے شریعت اور کشف والہام سے ثابت ہوتے ہیں؟ (۴) نذکور وقریباً تمام نمبر شار کی عمارت کمتوبات شریف میں موجود ہے

(۳) مثلاً بقید خمیر والی بات عقلاً وثقلاً بعید بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا'' میں اور ابو بکر وحمر ایک ہی طبیعت سے پیدا ہوئے میں '' حصرت عبدالقد ہن جعفر رضی القدعنها کو بھی فرمایا'' تو میری طلیت سے پیدا ہوا ہے اور تیرا باپ فرشتوں کے ساتھ آسانوں میں طیران کرتا ہے۔''

#### كرامات

حضور جناب مجدّ والف ٹانی رحمۃ القدعلیہ کی حیات وسیرت طبیبہ از ابتدائے ولاوت تاوصال میارک کرامت ہی کرامت ہے۔ تاہم چندا کیے حمی کرامتوں کا ڈکر بھی درج ذیل ہے ہیے بھی عرض ہے کہ کرامتوں کا ظہور ضروری بھی نہیں ہے۔ بعض عظیم الرتبت اولیا مثل جبید بغدادیؓ ہے بہت کم کرامتیں ظاہر ہو کیں۔ یہی حال انہیا ہے معجزات کا ہے موی علیہ السلام تمن قدر جلیل القدر رسول ہیں محران سے صرف نومعجزات کاذکر آن مجید میں ہے۔

كرامت: ( بحواله ازيدة القامات)

(1) حضرت المام رباني كايك مريد وجنكل مين شيرة كيرلياس في الم رباني كا يوكياراً بالتحديق عصائ لئه موئ معودار موئ شير كو به كاديا اورعائب مو كئے -(1) جناب محد كرم شاه الاز برى آيت 39 سورالرعد كي تقسير شن بيان فرمات جن ا

حضرت مجد الف فاني رحمة الله عليه في تكاه كشف ع و يكما كرآب ك دونول مساجز اوول حضرت محر معيد اور حضرت محد معصوم على استاد ملاطا برلا موري كي پٹانی رشتی (ید بخت) لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اس کا تذکرہ اپنے دوٹوں بچوں سے کیا۔ ان دونوں نے گزارش کی کے آپ وعا قرمائیں القد تعالی ہما رے استاد کی شقاوت کو معاوت سے بدل وے حضرت محد والف الفی رحمة الله عليہ في فرمايا ميں نے لوح محفوظ میں ویکھا کہ بیر قضائے میرم ہے۔ اس کو بدلائیس جاسکتا بچوں نے چر بھی دعا کیلئے السرار فرمايا آب كويادآ يا كه حضرت فوت التقلين محى االدين عبدالقاور جيلاني قدس سره فے فرمایا کے قضام رم بھی میری وعاہے بدل جاتی ہیں۔ توشی نے با گاہ الی ش وعاکی ، ا الله حیری رحت بوی وسیع ہے۔ حیرافضل کسی ایک پر بندنیوں۔ پیس اصید وار ہوں اور سوال كرتا موں كدائية فضل عميم ع ميرى التجا كو قبول فرما - ملاطا مركى بيشاني عشق كالفظ مناكر سعيد كالفظ شوية فرما يص طرح الوت حضرت غوث أعظم كى دعا قبول فرمائي تھی۔ جناب امام ریائی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کداس کے بعد میں نے ویکھا کدان کی بيثاني عثقي كالفظ مثاويا كياسعيد كالفظ لكها كيا-

غاکورہ واقعہ تقدیر بدلنے کا ذکر حضرت امام رہائی "نے مکتوب شریف 217 دفتر اول میں خود بھی بیان فرمایا ہے۔خواجہ طاہر بندگی کا مزار پورا نوار الاجور قبرستان میانی صاحب میں ہے جو کہ مرجع خواص وعوام ہے۔

(٣) الكي فخض في وصيت كي ميراجناز ومجد والف الأن كي خدمت بي لي جا كررتاوي - وصيت پيشل كيا آيا آپ في توجه فر ما في مرو سه كا قلب جاري او گيا ( زبدة المقامات ) (٣) وقوت تجديد كا بنيا و كي رئين شريعت كي تروق كي جس شي آپ في ممال كاميا لي حاصل كي ميز هي كرامت ب

(۵) آپ کے کمالات عالیہ کی برکت ہے اور انوار محبت کے فیض ہے سلسلہ نقط بند یہ تھوڑے عرصہ میں ہندوستان میں خوب پھیلا پھر دیگر کئی ممالک میں بھی پھیلا لگار کستان ، شام ،ایران ، کاشغر ، توران ، بدخشاں ،خراسان کے چھوٹے بزے امراہ بادشاہ تک آپ کے خلفاء کے مربید ہوئے یہ بھی کرامت ہے۔

(۲) مولانا محمد الثان عار ہوئے لا علاج قرار دے مجتے ۔ دعا کیلئے عرض کیا اور کوئی گیڑا تیم کا عنایت کرنے کے لئے ورخواست کی فر مایاصحت مند ہوگے۔

مرہ سمایت برے سے سے در واست ن بر میاست مند ہوئے۔ یہ گیرالبرکت ہے فوراً شفاہوئی۔ مرید صادق بن گئے اور خواص میں داخل ہوئے۔ ( ے ) کل کھوبات شریف 313+99+124=536 ہرایک کھوب کرا ہی کرامت ہے بلکہ اکثر میں گئی تی عنوان ایں جس طرح قرآن شریف کا ایک ایک ایک لفظ مجرہ ہے ت کہا کیک آیت ای طرح کھوبات شریف کا ایک ایک لفظ کرامت ہے کوئی اور ایسا جملے لگے کرد کھائے جیسا کہ امام ربائی "نے لکھااور کوئی اور اینے کسی کمتوب کا اتبااثر کا بیان تابت کرے جنگ درا چھے شمرات آپ کے مکتوبات شریف سے ہوئے اور تا قیامت عارفوں اور ملائے حق بلکہ بعض عام فہم مخالف موام کے لئے بھی مینا روفور ہیں۔ (۱) آپ مع چندا حیاب کری کے موہم میں جنگل میں پیدل جائے ہے۔ رووغها رہمی بہت تاہے جی پر پیاس کا فلیہ ہوا۔ آپ نے آتان ل الحرف و پیما اور پیھافر ہوا ایر کا تحرا قبودار ہوا پھوار پوکی شعندی ہوا آئی ایر کا صابہ ہوا بارش ہوئی۔

كَلْ كَتْ مِعْتِمُ وَثِنَ الْسِيخُوارِقَ وَكُرَامات بِاللهِ مِنْدِدِ فَا قِيْن بِهُمَّ الْمَاعُوالَّنَا إِلَا الْمِنْ هِلِي لِلْفِينِ فَى خِرُورِت مِحْمُونَ فِينَ وَمَا يَسَالُ عَلِيتُ فَا لِقَاضَا بِ لَا كِرَامت ك الله الخوان اواسليمُ بندواهِ فِي خِنْما يَكِ كَالْحَصْرُ الْمُراضُّ لِيا بِ-

#### طيدمبارك.

قد موزوں اور کائل نازک اندام ، رنگ گندم کو مائل به سفیدی ، پیشانی اور رخس روال سے تو رہو یدا۔ پسیندی میں یونہ ہوتی ہے۔ جسم پرشل ندجتا ، پیشانی الدور ، پیشانی رحجہ وکا نشان ، پیشانی سے بی تک سرخ کظ کشیدہ تھا ، جو بھیئے جمانی تھا ، الدسیاہ بار تیب کشادہ آتک میرخ کا کشیدہ تھا ، جو بھیئے جمانی تھا ، الدسیاہ بار تیب کشادہ آتک میں سرخی مائل ، الب سرخ ، وہمن متوسط ، دندان متصل اور درخشاں ، ریش مبارک بدا جو ہو وہ گلوہ مربع ، رخسار پر بال تجاوز نہ تھے، موے مبارک پر ملیدی فار ب باتھ کھے، انگلیاں بار کیک یاؤں اطیف ، سید فیض تم نید پر بالول کا صرف سفیدی فارب ، باتھ کھے، انگلیاں بار کیک یاؤں اطیف ، سید فیض تم نید پر بالول کا صرف ایک بارک کے مبارک کے مبارک کے ساتھ کے کہا کہ کا مسرف سفید کیا اور ٹائل کے مبارک کے مبارک کے ساتھ کے کھی اور ٹائل کے مبارک کے مبارک کے مبارک کے ساتھ کے کھی اور ٹائل کے مبارک کی کو مبارک کے مبارک کے مبارک کے

### مما ثُلث،موافقت ومطابقت

المخضرت رسمالت مآب صلى الله عليه وعلم اورامام ربانى عنيه الرحمة كم ما بين: - الراقم چندا كيه امور كاذ كريهال ميان كرف كى جمارت كرد باب-

(۱) حضور عليه الصلوة والسلام كاذاتى نام احرصلى القد منيه وسلم اورامام ربانى كالجمي ذاتى نام احدرهمة الله عليه

(۲) حضورا فقد کی صلی القدعلیه وآله وسلم کے دونو ل ذاتی مہارک نامول کے حروف میا جارا درامام ریانی کے نام پاک کے حروف بھی جارتیں

(٣) نبي الانبيا يسلى الشعلية والدوسلم كى عمر شريف تريسته مال اور حصرت مجدة والف عالى المحكم عمر مهادك بعن الم

(۳) سیدالرطین صلی الله علیه واله وسلم کی آمد سے پہلے آپ کی آمد سے متعلقہ ہے شاہ بشارتیں چیش گوئیاں جوتی ربی تھیں ۔ای طرح حضور شیخ احمد سر بندی قدس سرو تل والاوت طبیبہ سے پہلے بی ہے شار بشارتی اور خیریں موجود تھیں بعض کا ذکر اس کمنٹرین نے کیا ہے ۔۔۔۔۔

(۵) سرورد و جہان سلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت پورے عرب شریف بلکہ تمام دنیا میں کفروشرک و جا ولیت اور ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں۔ اس طرف کفری حضور جناب محید والف ٹانی ٹورانلہ عرقد ہ کی آمہ پر سازے ہند وستان میں ہر طرف کفری کفری ا ۔ اکبر باوشاہ نے تمام اسلامی تعلیمات فتم کر کے کفروالجادگی اشاعت کی پیفصیل پہلے گذر پیکی ہے۔ (۲) آ فیناب سیدالا خیا مسلی الشد علیه و آلدوسلم کی آمدے کافی حرصہ پہلے دیدشریف کی استی موجود نتھی جناب تی مناب تا اللہ علی علیہ نے دبانی ہے اس استی موجود نتھی جناب تی مناب تا اور کی جا کی ہے اس طرح سر ہندشریف کی آبادی بھی شکی آپ کی آمدے کافی عرصہ پہلے آپ کی میہاں مشریف آب کی میہاں مشریف آب کی میہاں مشریف آب کی اللہ سے کافیوں کو بعید کشف پیتے ہوا تو باشاہ واقت سے بیتھیر کروائی گئی سے عال میلے عرش کیا کر چکا ہے۔

() سیدالبشر علیه الصاد و والسلام نے اعلان نبوت جالیس سال کی مرشریف پرفر مایا اور داوت وارشاد و تبلغ کا سلسله شروع فر مایا ای طرح آپ کی تجدید احیاے اسلام بھی جالیس سال کی تمریس شروع ہوئی۔

(۸) آخضور مسلی القدعلیہ وسلم نے پورے تھیں سال تبلیغ قر مائی اور مجد واعظم علیہ الرحمة فلے الرحمة فلی الدعم علیہ الرحمة فلی آخری سال بیس وصال قرمایا الدیمی وصال قرمایا (۹) جناب رسول الله مسلی القد علیہ وسلم کی ولاوت طیب پراخیا ، وملائکہ تشریف لاکر حضرت آمنی کی مبارک بادی دیتے رہے اور آپ کے کمالات بیان قرماتے رہے۔

اسی طرح مصرت محیۃ والف عاتی قدس سرہ العزیز کی ولا دت پاک پر ابنیاء علیم الصلویۃ والسلام اور تمام اولیاء اللہ تشریف لاکر آپ کے واللہ میں تصوصاً ولی کامل عارف اکمل واللہ ماجد کے مہارک یاوو ہے اور یہ ح بیان فرماتے یخصوصاً سید الانجیاء مسلی اللہ علیہ جمعی آخریف لائے

(۱۰) رحمة اللعلمين صلى الله عليه وسلم كى ولا دت اقدى پر بے شارار باصات ظاہر ہوئے اى طرح جناب مجد داعظم رضى الله عنه كى ولا دت طبيبه پر يھى تجيب خوارق ظاہر ہوئے۔ الراقم نے چندا كيك كاذ كركيا ہے (۱۲) حضور عنيه الصلواة والسلام شعب الى طالب يش محصور رب اور مجد والف تاتي قلعة واليورش مقيد رب-

(۱۱) آخضور سرکار دو عالم صلی القد علیه وسلم شب جمعہ کواپٹی والد و ماجد وسید و آمنہ رضی اللہ عنبا کے طن اطہر میں آشریف لائے اور جناب شیخ احمد فارو تی رحمت اللہ علیہ بھی شب جعد کوهن اطہر یاک میں جلو و گرہ وئے ( تقیم فقر کا تب الحروف)

#### چندالفاظدريس

مخون شریعت معدن طریقت ، شیخ احمد کود و الف شانی " معنوت عید لقد وی مختلودی کے خلیفہ عبدالعزیز نے ویکھا کہ ایک فرشتہ آپ کے فضائل بیان کر کے ش معروف ہے (جب آپ کی ولادت طبیبہ ہوئی) شاہ ولی القد محدث وہلوی نے فرمایا حضرت مجد والف ثانی کا ورجہ بلاشیہ ''ارھامی'' کا ہے

(مابنامه موكن لاجوراكت 2005ء)

#### شان مجريةُ الف ثاني عليه الرحمة ..

- مفہوم عمارت، خواجہ باتی باللہ کی صحبت میں عار حرا کے نظارے و کیھے۔
  - 2- قيدوبندكا سلسلفت فيرمتر قبرثابت أوا
  - 3- بورےمعاشرہ کی اصلاح فرمائی۔ ساسی بھی، غربی اصلاح فرمائی
    - 4- جدوجهد عضيعت زائل يولى
- 5- سب سے بری علمی خدمت کمتوبات شریف ہیں جو کہ ہدایت کا سرچشمہ ہیں ا

حقائق ومعارف،اسرارشر بيت،طريقت كافزينه جي-

6. مبدائی محدث والوی کو تلاقبی کی بنا پراختلاف تفاجو بعدین بالکل دور ہو کیا تھا اوران کے بیٹے حضرت مجد ڈ کے مرید بن گئے تھے۔ (اردووائر ومعارف اسلامیہ) تصانیف عالیہ چندا کیا گاؤ کر برائے حصول تجات اخروی اشات النبو ہے:۔

یزبان عربی اکبری فتند کے دوران میرکتاب مبارک کلمی ۔ شامی فرمان پر حضور رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرائی زبان پرلا ناممنو ی قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کی سنخ ریکررسالوں کے مجموعے کے ساتھ بعض مقامات پرموجود ہیں۔ مثلاً دباط مظہریہ مید منورہ ۔ حضرت مولا نامحہ صادق مجند دی کا بل مدید منورہ ۔ حافظ محد باشم جان مجدوی ۔ نمند وسائنسی دادو حیدرآباد (سندھ) ۔ خاتاہ سراجی کندیاں ۔ خاتاہ مظہریہ دہلی ۔ بیکتاب مہلی باد

2-روروافض:

فاری میں کھی کی تنظیمی کنے تھے ہائم جان ٹنڈ وسائمی دادوخانقا وسراجی کندیال شریف میں میں میں 1384 ھ میں رامپورے فاری میں شائع ہوئی وسمبر 1964ء میں اداروسعید بیمجدد بیالا مورے مجمی شائع موئی۔

شاوول التدميد ف والوي في اس كتاب كى بهت تعريف كى ب-

3-رسالة بليليد:

عربي مين بكر طيب متعلق تحقيقات يرباس مين صورميب المدسلي

الله عليه وسلم ك فضائل و لائل فتم نبوت ،قرآن مجيد زنده جاويد معجزه پر مواد بي قلمي تحقد باشم جان محد نند وسائي دادو، خانقاه سراجيه كنديال شي موجوه جيں \_ عظم آبه كراچى سے 1384 وش كهلى بار عربى اردوش و نگر رسائل كرساتھ شائع جوئى 1385 ھش لا بور سے سعيد يرججة و بياواره كى طرف سے اشاعت كى گئى۔

### 4-شرح رباعیات:

قلمی نسخے درج بالا مقامات پر بیس غالباً دیا طامظیر سید پرنشر بیف میں بھی ہے۔ ۔ادارہ مذکورہ لا ہورنے 1385ھ میں شائع کی۔

#### 5-معارف لدسين

دوسرانا مطوم البهاميہ ہے۔ بزيان فارى برمضمون کوآپ نے معرفت کا نام دیا - قلمی شخے ندکورہ مقامات پر ہیں۔ حضرت ویرمحد شاہ احمدآ یاد ( بھارت ) کے کتب خان میں بھی قلمی نسخدموجود ہے۔ شائع بھی ہوئے ہیں۔

#### 7-ميدامعاد:

آپؒ کے علوم ومعارف رمشتل ہے۔ اکسٹے مضافین میں اسرار کا فزانہ ہے۔ حقائق کا سرچشہ ہے تھی نسخے سوجود ہیں۔ کی باراشاعت ہوئی۔

### 8-مكاشفات غيبير-

تلمی نتیج میں ریاط ،مظہر سے دینہ مؤروش بھی ہے بھارت میں احمد آیا دی گھر شاہ کے پاس بھی ہے

# 9- جارمز يدرسائل كام:

ا كثر كتب يس جيل - قلمى يا مطبوعه ليخ كا پية قبيل جل سكا رساله آواب الريدين \_ تعليقات كوارف \_ رساله علم حديث رساله جذب السلوك \_

# 10- مكتؤب شريف جلداول دوم سوم :-

ر معرکة الآراء کا رنامہ ہے۔ چند عربی شراورسب فاری شرایی ہیں۔ ہر کمتوب
ستفل رسالہ ہان سے جننا عظیم الشان انقلاب انگیز دریا ، اصلاح تربیت کا کام ہوا
س کی مثال طبی مشکل ہے تصوف ، علوم ومعادف ، نکات ، اسراد کے عالمگیر ذخیرے ہیں
۔ آئ تک لاکھوں انسان ان سے فیض یا ب ہوئے ہیں۔ خانقا ہوں شن ان کا دری دیا جا
تا ہے۔ آپ کے خیالات عالیہ ، عقایہ حقہ ، شریعت طریقت ، اخلاق ، معرفت ، سیاست
تا ہے۔ آپ کے خیالات عالیہ ، عقایہ حقہ ، شریعت طریقت ، اخلاق ، معرفت ، سیاست
ترکبری نظر اور علوشان کا اثدازہ ہوتا ہے۔ دوسرے ہزاد سال کے تمام مسائل کا عل ہو۔
تعداد دفتر اول 213۔ مرسل 213۔ بدری اسحاب 313 سحاب طالوت 313 تعداد
وفتر سوم 114 + 11 = 124 اور مزید چارت ش سکے ۔ تعداد وفتر سوم 99۔ بمطابات

قلمی نیخ بھی موجود ہیں۔ عربی ترجے بھی ہوئے اردو بھی۔ عربی ترجمہ مکہ شریف سے 1316 ھیں شائع ہوا۔ ٹولکٹور نے پہلی مرتبہ تینوں جلدیں شائع کیں۔ گھرد کھر کئی ٹاشرین نے حاجی عبدالعزیز دولوی نے 1290 ھیں اور ٹو راحمدامرتسری نے 1329 ھیں اور ڈاکٹر غلام مصطفے خان نے بھی شائع کئے۔ کمل ترجمہ سے پہلے قاضی عالم الدین علیہ الرحمۃ نے کیا۔ ملک جیش وین نے بھی شاکع کے کراپی سے بھی اشاعت ہوئی۔

دفتر سوم کی تعداد 113 پر فتم کرنے کا ارادہ فربایا جو حروف یاتی کے اعداد 113 کے موافق ہیں ۔ خواجہ یاتی باللہ رحمۃ الشعلیہ اور یاتی میں اشارہ ہے کہ بید کمتوبات قیامت تک رہیں گے۔ پھر مزید علوم جدیدہ ، اسرار غیبیہ ظاہر ہوئے۔ بید کمتوب ملائے سے تعداد 114 ہوگئی۔ (قرآنی سورتوں کی تعداد کے مطابق) ۔۔۔ جناب شمس بر یلوی کصح ہیں:

مکتوبات شریف کا پہلا دفتر درالمعرفت کے نام ہے موسوم ہے۔ دومرے دفتر کا تاریخی نام نورالخلائق ہے۔ تیسرے کا نام معرفت الحقائق ہے۔

ایتدائی کاتوبات شریف میں اپنے روحانی حال ومقام سے متعلقہ حضرت خواجہ محمد یاتی باللہ علیہ الرحمنة اپنے پیشواء کی خدمت میں لکھے گئے ہیں بعض صحائف امرائے جہا تکیری کے نام بیں ان میں شریعت کی ترویج کیلئے خاص تا کیدگی گئی ہے۔ایک طویل مکتوب شریف چالیس صفحات پر مشمل ہے جوصاحبر ادگان والاشان کے نام ہے۔

بعض خطوط مبارک مرشد زادول کے نام جیں۔ اسلامی عقابیہ ونظریات تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے جیں۔ شریعت وطریقت کی ہم آ جنگی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ شریعت اور طریقت دوا لگ الگ شے نیس میں۔

بیرتمام مکتوبات شریف آپ کی حیات کے اندر ہی مرتب ہوگئے تھے اسلئے الحاتی عبارتوں سے پاک بیں۔ اور شبہ سے بالاتر ہیں۔ (اہم کلتہ ) بعض مکتوبات قلعہ کوالیار کی قید کے دوران تحریر فرمائے تھے بعض لشکر شاہی میں رہتے ہوئے لکھے گئے۔

آ کبر مخل یا دشاہ کی ہے ویٹی و گمراہی کے اثرات آپ نے دور فریاد نے ۔ان رسوم کو قابل ندمت فرما یا جو خانقا ہوں میں شریعت سے ہٹ کر دائج ہوگئی تھیں ۔

ریکو بات ہندوستان کے علاوہ دیگر تمام اسلائی ممالک شل بھی کمال قبولیت کے درجے تک پہنچے" ہر چند از دل خیز و برول ریز د" زبان فاری ہے ۔علمی ودینی مضامین مصلحان دیگ ہے۔ پندوموعظت شن ش عمارت عام فہم اور سلیس ہے۔

مرت ہے کہ کہ احتیول (ترکی) ہے ابھی حال ہی میں پیکتوبات (مثن ) ہے۔ ابھی حال ہی جی پیکتوبات (مثن ) بہت اعلی تغییں کاغذ پر تکمی طباعت میں شائع کئے گئے ہیں مصنف رود کوٹر محمد اکرام مرحوم کہتے ہیں آج بھی ان کی مقبولیت میں کی نہیں آئی ۔ (ما خوف: و بباچہ عوارف المعارف کے مصنف شخخ الشیوخ خواجہ شہا ہالدین سہرورد کی شہید علیدالرقمة ہیں۔

موارف المعارف میں علوم ومعارف ومسائل شریعت وطریقت کا بحربے کران موجود ہے۔

ضرور فريد ع اور فاكده الفاتح:

وفتر ووم کا چیش لفظ۔مترجم حضرت خواجہ عالم الدین ۔ناشر ملک جینن الدین ۔ ازقلم خواجہ عبدالحی بن خواجہ جا کر حصاری ۔ ۔ چندالفاظ ملاحظ فریا ہے۔

حد کثیر، طیب اور مبارک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس کے حبیب پاکسلی
اللہ طیہ وسلم ، آپ کی آل ، اسحاب ، واہلیت اور کائل وارثوں اور تمام راو ہدائت پر بیلئے
والوں ، تمام انبیا، طائکہ پر کائل اور تمام صلوق وسلام ہو .....انام بزرگ ، مطاب راشین
کے چیشوا، ، مرطین کی خلعتوں ہے۔ مشرف ہونے والے ، ولایت اصلیہ کے صاحب اسرا
رائنی کے مختون ، خشا بہات قرآنیہ کے تھا کتی کو جانے والے قدا تعالیٰ کی آیات ہیں ۔
رائنی کے مختون ، خشا بہات قرآنیہ کے تعالیٰ کو جانے والے قدا تعالیٰ کی آیات ہیں ۔
رائنی کے مختون ، خشا بہات قرآنیہ کے تعالیٰ وارائی اور خفا کی تامہ فاروقی رضی اللہ عند کے
رائنی کے مختون ، خشا بہات قرآنیہ کے تعالیٰ وارائی اور خفا کو تام محترت شیخ احمد فاروقی رضی اللہ عند کے
یہ کو بات علوم غریب و معارف مجیبہ اور اسرار الطیفہ اور حقائی شریف پر مشتمل ہیں ۔ جن کو آ
جزید خصوصیات مکتوبات شریف

(١) تمام صحا كف شريف كبد واند ثان وجمتدانه الداري بي-

(٣) مكتوبات سے ثابت ہے حضرت مجة والف ثانی شخ احمد سر بندى فاروتی رضى اللہ عند ورجہ امامت مقام اجتها و پر فائز میں۔

(٣) كمتوبات شريف مسائل شريعت الحريقة احقيقت المعرفة بإشتل إلى-

(س) بعض مکتوبات پس مسلحات و تید داندانداز پس صوفیائے خام کی غلط روش ، ناپیندیده افعال پر تنقید فرمائی ہے۔اغلاط کی نشائد ہی کر کے سیج رہنمائی سے نواز ا

(۵)علائے سوء پر اظہار تاسف فرمایا ہے اوران کے لئے مشعل راہ بیان فرمایا ہے۔

(٢) امراءعلاء صوفياء كوه توجد كيا كياب

(٤) مندوآ في رسوم ساجتناب كادرى تظيم دياب-

(A) روافض خوارج نواصب وو يكر بإطل فرقوں كابيان كيا ہے۔

(4) وبلویت نبوت محابد کرام رضی الله تعالی عنهم کے فضائل از قر آن وحدیث بیان

-424

(۱۰) تبلینی دعوتی اور عام فیم مکتوبات یمی ہیں۔ تعداد دفتر اول 313 دفتر دوم 99 دفتر سوم 114 مگر واقعة اس میں 124 مکتوبات شریف ہیں۔ وس مکتوبات شریف جمع کرنے والے حضرات کو بحد میں ملے۔ چھٹے ایڈیشن ٹولکٹور میں صرف 122 چھے۔ اور ایک ایڈیشن میں 123 مکتوب شریف نمیس 124" حقیقت کھیا" پر ہے۔

(۱۱) انداز وبیان فخفر محی ہاوراکش بے حدطویل ہے۔

(۱۴) زور بیان اور حال فیضان نسبت فاروتی کے دھارے بدرہے ہیں۔ ہر مکتوب بلکہ برسلرے ظاہرہے کہ فاروتی رگ جنبش میں ہے۔ قیسرت ایمانی جوش میں ہے۔ (جذبہ جیاد صدیقی ہر لھے موجود ہے الراقم)

(۱۳) بعض ہے مجھو جائل حضرات کمتوب 123 کوجعلی قرار دیتے ہیں محض اپنے خیا ل سے ملک حسن علی بی ۔اے جامعی عاشق ابن تیمید وغیرہ ۔ بیجعلی اسلنے لگا کہ اس میں هارج ولایت بارہ امام اورغوث اعظم رضی اللہ عتیم کا مقام بیان کیا گیا ہے۔

مثلاً چند جمل ملاحظهون:

وہ راہ جو جناب قدس جل شانہ کی طرف جانے والے دو ہیں۔ایک وہ راستہ ہے جو قرب نبوت سے تعلق رکھتا ہے اور اصل الاصل تک پہچانے والا ہے.....امتوں

یں ہے بھی جس کو جا ہیں اس دولت ہے سر فراز کرتے ہیں۔ مگر پہلوگ اقل ہیں۔ ال رات میں واسطہ اور حلول نہیں ۔ .... وومرا وہ راستہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکت بِ تمام قطب، اوتا و، ابدال، نجیب اور عام اولیاء سب ای راسته سے داخل ہوئے ہیں۔ راہ سلوک ای راہ ہے مراد ہے اس راہ کے راہنما دُن کے پیشواء اور فیض کا سرچشہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی و جیسالکریم ہیں ۔اور بیفظیم الشان مرتبیا نہی کے ساتھ تعلق ركعتا ہے .... جعفرت فاطمہ سیدہ طبیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حسنین كريمين رضی الله عنها بھی اس مقام میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ میرے خیال میں حضرت اسم رضی اللہ عنہ وجود عضری لیعنی پیدائش ہے پہلے بھی اس مقام کی بناہ میں دے ہیں سے کہ وجود عضری کے بعد ہیں۔ جب حضرت امیر مل کا دور تمام ہوا پی تقیم الثان مرتبہ ترتب وارحضرات حسين ع سروہوا۔اوران كے بعد باره امامون ميں سے براك کے ساتھ مرتب و تفضیل وار قراریایا ..... حتی که حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی قدی سرہ کی تو بت آ پیچی ۔اورمنے بند کوران کے پیروہو۔ بیمر کز حضرت شیخ قدس سرہ کے سواکسی اور کومیسر خیل جوارای واسطے شیخ قدی سرہ نے فر مایا:

#### ایک خاص داقعہ:

جب مجد والف ٹائی رضی اللہ عند مرض الموت میں تنے اور لقائے خداوندی کا نہایت اشتیاق رکھتے تنے۔ (عمر شریف بھی حضور علیہ الصلو ، والسلام کی عمر شریف کے برابر تر یسٹی سال تھی۔ الراقم) تو معترت نموث الاعظم قدس سر وتشریف لاے اور قر ما یا لو ک بیرے اس شعر پر حیران ہیں۔

> اَفَلَتُ شَهُوْ سَ اللَّا وَلِيْنَ وَشَمْساً اَبَدا عَلَى أَفقِ العَلَى لَا تَعْرِبُ

ا سکے بعد چندون کیلئے وہ نگا ہری صحت بھی ملی۔ جوصحت میں حاصل نیقمی۔ بحالہ کمتو بے نمبر 193روضنہ القیومیہ

اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ کمتوب 123 بھی حضرت مجدوالف ٹانی ہی کے فرمووات وارشاوات ہیں اور بیکام اس وقت کا ہے جبکہ آپ مدارج علیا پر فائز تھے۔
سید آ دم بتوری ( ٹامور خلیفہ اور بانی سلسلہ آ دمیہ ) شاہ ولی اللہ محدث وہلوی محضرت قاضی شاء اللہ بانی پتی سے ارشاوات تجریزات سے بھی نہ کورہ بیان کی صدافت

نگا ہر ثابت ہے حضرت شاہ غلام علی وہلوگ کے بیان سے بھی شاہ عبدالعزیز محدث وہلوگ جناب مظہر جان جاناں وہلوگ نے بھی تصدیق فرمائی ہے۔

(۱۴) متوبات شریف فاری زبان میں تھے ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہوئی۔ای طرح کے اس کی مقبولیت بہت زیادہ ہوئی۔ای طرح کی گئی تھی گئی مقبولیت بہت رہی۔ مقبولیت بہت رہی۔

(۱۵) دوسو کچھ سال تک طالبان حق تعالی مکتوبات شریف کے قلمی تسخوں ہے مستقید ہوتے رہے جب پرلیس بنا تو متعدد مطالع نے شاکع کئے۔

(۱۲) عربی شریر جے بھی ہوئے۔ کتب خاند بغداد ش دومر پی نسخ موجود ہیں۔ (١٤) جناب علامه مناظراحس گيلاني صاحب كاتيمره معجد دييسلسله كي ايك يوي شاخ غالد به سلسلہ کے نام سے عراق وشام وعرب خصوصاً ترکی مما لک میں بہت زیادہ متبول موتی اورے نیز آپ کے "مکا تیب طبیہ" خود براہ راست ان مما لک میں بکترت بردھے منے ۔ اور پڑھے جاتے ہیں جہال کے باشندے فاری زبان بچھتے ہیں اور جو فاری سے نا وافت ہیں ان تک آپ کے مکتوبات عربی اور اردوز باٹوں میں پہنچائے گئے۔ عالباً روس كرين والے ملا مراد جومها جر موكر بلا واسلاميدے ہوتے ہوئے بالا خركم معظمدرہ پڑے تھے۔انہوں نے مکا تیب کا ترجہ عربی میں کیا اور مصری ٹائپ میں جیب کر سارے عربی ممالک شن مجیل گیا کہ بیضداداد ہائے تھی کہ اس کے بعد حدیث وتغییر ش جنتی انتھی کما بیں کھی گئی ان میں ایس معتدبہ کما بیں ل عنی ہیں ۔جن میں " مکتوبات شريف" كي مضامين نقل ك محت إن خصوصاً عصر جديدكي مشبور تقبير روح المعاني جو سلطان عبدلحميدخان مرحوم خليفيركى كعبدين كلهي كني اس مين علامه شهاب الدين محمو وآلوی نے گویااس کا الترام کررکھا ہے۔ کہ جہال پھی وکر کا موقع میسر آئے وہاں '' قال الجد والفارو فی رحمت الشعلیہ ' کے نام ہے وہ آپ کے فاص نظریات اور جدیہ تعبیرات کو چی کرتے ہیں۔ اور بڑے افتحارو تازے چیش کرتے ہیں۔ اہم مسائل کے تصفیہ پس سند کے طور پر چیش کرتے ہیں۔ ( بحوالہ

سنمون بزاره دوم باالف ثانی کاتجدیدی کارنامه شموله مذکره مجدّ والف ثانی مرتبه گله متقورتهمانی مطبوعه کتب خاشالفرگان کلمننو 1959 م28 ص)

(حضرت علامہ قاضی شاء اللہ پائی چی " مجھی تضیر مظہری اور اپنی تمام کتب میں مختوبات شریف سے استفادہ کرتے ہیں اور مسائل کے حل میں اقتباسات ہیں کرتے ہیں۔ یہی حال حضرت محد کرم شاہ محصروی الا زہری کا ہے جو تضیر ضیا ء القرآن میں مکتوبات شریف کی عبارات نقل کرتے ہیں .....الراقم)

تیرار دوتر ہے کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت مولوی عالم الدین تعشیندی مجد دی نے کمل سعادت حاصل کی ۔ کئی حضرات نے احتجاب اورخلا سے شاکع کئے

فیر مطبوعہ فاری شرح بھی مولانا نسیاء الدین انچکز آئی " کے فرز تد مولوی محمد" ساکن قصیہ ٹواز شلع قند صارکے پاس محفوظ ہے۔

### ملمائك حققت

دورا کبری میں ملا میارک کے دو بیٹے طحد اور زندیق ابوالفشل اور فیضی وین اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں مصروف مخصاتو آج ان کے شاگر دان رشید دین کے نام پر دین میں تحریفات کرنے میں کوشاں ہیں مسترغلام احمدید ویزی ڈاکٹر فشل الرحمٰن مسٹر مسعود سابق ناظم اوقاف کی تکروہ تحریروں سے اہل حق کے دل مجروح میں ٹٹے او اگرم جو سرسید کے مکتبہ فکر سے متعلق ہے نے بھی اپنی کتابوں کے ذریعے اہل حق کو ہدہ ا کرنے کی اپوری سی کی ہے۔ (بحوالہ کتاب غذکورہ مقدمہ'' مکتوبات امام رہائی '' حتری مولانا معیدا حدصاحب ومقدمہ از حکیم مجرموی امرتسری)

(۱۸) کمتوبات شریف قدی آیات ہیں .....جس دور پیں پہ لکھے گئے دو ہمارے دور سے مانا جانا ہے اسلئے خاطور پر ہمارے لئے قلاح کی تعلیم ان بیس موجود ہے۔ان سے متعلق بھی تمراد کن لٹر پچر بدا مقتاد لوگ بکشرت پچسلا چکے ہیں اور پیسلا رہے ہیں۔ حالا تکہ مکتوبات کی تخریم ہیں ہمارے لئے بلاشیتریات کا تھم رکھتی ہیں۔

(مترجم مولانا محرسعيد تجدّ دى مريد خاص حفرت لوراكس شاه كيلوي \_ وارالهوم نهمانيه لا موريش بدرس رج حزب الاحناف يش بجى چه سات سارب \_ بطورخطيب وريار حفرت شاه محرغوث لا موري كام كرتے رہے \_ پجرم مجدود بارشريف وا تا ساحب لا موريس فرائض امامت و خطابت سرانجام دئے ۔ ويباچداز قلم محيم محرموی \_ امرتسری محرم الحرام 1390 هـ)

الوث:

(1) حضرت مجدد الف اف رضى الله عند كے باعث اسلام كى تروناز كى لوث آئى \_ نشآ الديشروع موئى \_

(۲) الله تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغیبر آخرالز مان صلی الله علیه وسلم کو خاتم النبین بنایا اور آپ کے دین کی تجدید و بقاوتر و ترجی کئے ہرصدی پرمجد دمبعوث فرمایا گیا گیارہویں صدی جو کہ دوسرے ہزار کی پہلی صدی ہوتی ہے اس کا مجد دیعنی مجد والف ٹاتی حضرت شخاص فاروقی سر ہندی قدس سرہ کومیعوث فرمایا۔ اس زمانے پیس شجراسلام کی جڑوں کا کا ہے تھے۔ مگر آپ کی کوشش اور برکت سے اسلام ترویان ہوا۔ میں کا تھے تھے ہیں رہے تھے۔ مگر آپ کی کوشش اور برکت سے اسلام ترویان ہوا۔ شرک و بدعت کا قلع قبع ہوگیا ، ، ، عالمگیر باوشاہ پر بھی آپ کے ساجزادوں اور پوتوں کی تربیت سے خوب اسلامی رنگ چڑھا اور ظاہر و ہاطن کی اسلامی رنگ چڑھا اور ظاہر و ہاطن کی اصلاح ہوئی۔ (ماہنا مدزاوراہ فیصل آباد صفر الحظفر 1425ھ)

حضر یہ بحید دالف ثانی قدس سرہ از حکیم تاج الدین احمدتاج عرفانی " ماہنا سے سلسبیل لا ہور فروری 1968ء؛ لظم

آرام جال کا ہے اک عرم امراد 1 مروند کی ده پاک زشن خطه جنت مرقد ب عمال آپ کا اک بقد الوار 2 محبوب خدا حفرت "قبوم و مجدد" الله ري قمت ! زے طالع بيدار "2" = 515 FI is pla 3 باشك ين آب شريت كالمبردار 4 والله كه بيل آئي شيشاه طريقت مسلواة نوت ك إلى تاينده بي الوار 5 بين ان كركمالات ولايت عفرول رّ محبوبيت ذات كے ميں آپ سزا وار 6 مال بي كالات رماك كا مجدو برلفظ كمالات ومعارف كاب شبكار 7 کیا ان کے مکاتیب مقدی کا ہے رہ وں ان کے کالات عل امراک برارار 8 اولاد کی ہے کیکر آیات الی آخر كو يحل خود الى جهامكر و جهاندار 9 گردان نہ جھی جن کی سلاطین کے آگ

خاص واقعہ:۔(بغض معاویہ صنی اللہ تعالی عشہ کا ول سے لکلٹا) معنرت مولانا محمد ہاشم شنی (خلیفہ معنرت مجدّ واعظم ّ) سے معقول ہے ایک توجوان سادات میں ہے تھا۔ میرادوست تھااس نے بیان کیا کہ ایک رات حضرت کوڈ ہ الف الى رحمة الشعليد كريمتوبات كامطالعة كرر ما تما آب كايك جمل يرتظرير كاك حضرت امام ما لک حضرت معاویة کو برا کهنا حضرت ابوصدیق رضی الله عنه حضرت تمر رضی اللہ عنہ کو برا کہنے کے برابر جائے تھے جوحد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی الله عنه کو برا کہتے ہے تجویز قرماتے تھے وی حضرت معاویہ کو برا کہتے ہر تجویز فرماتے تنے۔ چونکہ بیرے دل میں حضرت معاوید منی اللہ عند کی طرف سے کینہ تقااس لتے میں اس تج مرکود کی کر بہت آ زردہ ہوااور حضرت کے مکتوبات کوز میں برؤال کرسو کیا شب کوخواب میں ویکیا ہوں کہ حضرت مجد والف ٹائی غصہ کی حالت میں تشریف الائے ہیں۔اور میرے کا تو ل کو پکڑ کر فرمارے ہیں "اے طفل ناوال تو ہماری تحرير يداه تراض كرتا ب اورا ، زين ير يحينكا ب اكر بيني يرى تحرير كالعتباريس تويس تحد كو عفرت على كرم الله وجدك ياس لے جاتا ہول"

آپ ای طرح کشال کشال بھے کو ایک باغ میں لے گئے اور اس کے ایک کو شے میں بھے جھے اور اس کے ایک کو شے میں بھے بھا دیا اس باغ میں ایک عالی شان محارت تھی جس میں ایک بزرگ تشریف فرما تھے آپ اعد تشریف لے کئے اور نہایت ادب و تو اضح ہے سوال کیا انہوں نے نہایت خندہ پیشانی ہے جواب دیا۔ اور طلا قات کی پھر آپ ان بزرگ کے ساتھ دوز الوں بیٹھ کئے پھر گفتگو کی آپ اور وہ بزرگ دورہ میری طرف دیکھتے اور پھے اور پھے اشادات کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے بھے بلا کر فرمایا ''محضرے علی کرم اللہ وجہ اشادات کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے بھے بلا کر فرمایا ''محضرے علی کرم اللہ وجہ قشان سے فرمایا '' خبر دار اصحاب اس کے احد آپ نے بھے بلا کر فرمایا ' محضرے علی کرم اللہ وجہ قشان سے فرمایا '' خبر دار اصحاب اس کے احد آپ نے اس کے ساتھ کہی کینے شدر کھنا اور ال

یزرگوں کی طامت میں ایک حرف مجی زیان پر شداد تا اس بات کوہم اور ہمارے بھائی ہی جانے میں کدکن نیموں کے مماتھ ہمارا تنازع واقع ہوا۔

مجر حضرت مجدد كانام في كرفر ماياكدان ككام كالمحى الكارندكرنا فيحض للكوره كابيان بها وجوداس هيحت كے ميرادل كدورت سے پاك شامواتو حضرت المير رمنی اللہ عنہ نے آپ کو بھم دیا کہ اس کا دل ایجی تک صاف ٹیٹیں ہوااور تھیٹر مار نے کا اشار وفر ما الاحتراء يجد وصاحب في ترور ايك تحيير ميرى كدى يرمارا ، تب شال فے اپنے دل کو یا ک صاف پایا اور اس جواب خطاب کی لفت آئے تک میرے دل ہیں موجود ہے۔ اور حضرت مجدو کے معارف کے ساتھ اعتقاد بہت زیا وہ ہو گیا تھیٹر کی تكلف اورسوجن اس كےمنہ برموجودري \_(مارلور) بحاله يجدوالف ثاني "ازسيدز وارحسين شاه-2-مِنارنُورازم إِن مُحراحمه خان ٱستانه عاليه خالقيه سر كودها 3- حضرات القدى دفتر دوم 4-زبرة القامات

متقبت ازجوا حرمجدوب

1 یا وے ساتی سافر مجدد الف ٹائی کا کہ ہوں مشاق میں یکسر مجدد الف ٹائی کا محام ان کے اشارہ سے بنے خاصان تی یکسر مجدد الف ٹائی کا کا مرام ان کے اشارہ سے بنے خاصان تی یکسر مجدد الف ٹائی کا کا کہ سام کو بید الف ٹائی کا دیا ہے خوش اعظم نے خبر دی ان کی آندگی نہ ہوگا کوئی بھی ہسر مجدد الف ٹائی کا دی شرک کی تقلمت کیا اسلام کو روش طریقہ سب میں ہے بہتر مجدد الف ٹائی کا کا دی شرک کی تقلمت کیا اسلام کو روش طریقہ سب میں ہے بہتر مجدد الف ٹائی کا

6 سخول يرسول كارستركراوية بين في بل ش ب وجد الله رخ اتور مجدد الف اللي كا (جوام مجدوبير)

### سید نامجر دالف ثانی رحمة الله تعالی علیه کے بارے میں بعض حضرات کے تاثرات:۔

(۱) حسرت مولانا صدائکیم سیالکوئی قدس مرہ (جو کہ پہلے حسزت محید دالف ٹائی علیہ الرحمة کے استاد تنے۔ بعد ازال میرید ہوئے اور بلند مدارج طے کئے اور خلیفہ ہے ) انہوں نے آپ (رحمة اللہ علیہ ) کی بے حدائع بیف فر مائی

(۲) بیخی عبدالحق محدث وہلوی قدس سرہ نے ویکھا کہ آنخضرت رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم حضرت مجد والف ٹانی رحمۃ اللہ کے بعض کلام پر میرے اعتر اصات کے باعث مجھ پر تارائشگی فرماد ہے ہیں اس کے بعد بیخ عبدالحق " آپ کے مخلص عقیدت مندوں میں سے ہو گئے۔

(٣) مجنع فعنل الله بربان پوریؒ نے معزت محدوالف ٹانی قدس سرہ کی مدح یس بہت کچھ لکھا ہے۔

(٣) بعد کے اکا ہرین کی رائے: حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہاؤی قدس مرہ نے آپ (رحمت اللہ علیہ) کے مبارک رسالہ رور واقض کی شرح لکھی ہے۔ جس کا کچھے حصہ مولاتا مقتی مہدی حسن شاہجہا نچوری صدر دار العلوم و اویشدا غربیا کے پیاس موجود ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائے ہیں:۔

بدرساله جس كو وحيد العصر فريد الدحر شريعت وطريقت شي رائخ بمعرفت

بھینت کے وہ بائد ناصر سنت، قاطع بدعت، اللہ کا روش چراغ ، اللہ کو وہ بائد ناصر سنت، قاطع بدعت، اللہ کا روش چراغ ، اللہ کے وہ بائد کی سندی نے مسلول ، اہام و عادف العالم مولانا شیخ احمد فاروتی ماتر یدی حقی نقشبندی سر بندی نے تصنیف کیا ہے ۔ ۔ ۔ الل بندگی گروٹو ل پر ان کے بہت سے احسان ہیں جن کا شکر مفروزی ہے ۔ ان سے محبت کرتے والا فاجر مفرون اور متی ہے ۔ بغض رکھنے والا فاجر فائن ہے ۔ اس دور کے قطب ارشاد ہیں ۔ آ ہے گی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے ۔ آ ہے گے افعامات کا شکر رہے ۔ اس دور کے قطب ارشاد ہیں ۔ آ ہے گی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے ۔ آ ہے گئے افعامات کا شکر رہے ۔

(۱) شخ المام على آزاد بلگرائ مولانا شخ احد سر بندئ الل بند كیلے باعث فخر اور معترت الدوالف نانی اور انسان كاشرف المحلوقات بونے میں روش دليل -ايسا آقاب بيرا جمل سے مشارق ومخارب روش بير ....ايسا اير كرم جس سے تمام عرب و تجم سيراب بسايرى و باطنى خزالوں كے خزاقچى ....فيض سے تمام فيض و آسان بر ..... بر فليف دائر دولا يت كامركز اور نشان ب-

(ع) نواب صدیق حسن خان مرحوم ... آپ مقامات کی انتها تک پیچے تھے .... کوئی انتہا تک پیچے تھے .... کوئی انتخاب میں حضور علیہ الصلو ق

والسلامكار

(A) ترکی کے ایک عظیم بردرگ عالم باعمل کی رائے: اللہ کی کتاب اورا عادیث کے بعد کتب اسلامیہ میں ....ان کے محتوب شریف سب سے افغنل اور قدی آیات میں ہیں۔ جن کی شش اطراف عالم میں کوئی نہیں ہے

## حصرت مجد والف الأن يورب كي نظر مين:

الفرقان کے مجد وقیم 1354 ہے مصولانا عبدالماجدوریا آبادی مفسر قرآت مجید لکھتے ہیں: بورپ کی نظر میں حضرت مجد والف ثانی "کی اسلی حیثیت ملٹے ویں گا ہے واکٹر آرولڈ ''پر چینگ آف اسلام'' میں لکھتے ہیں ہے عالم شخ احمد مجد و تا می ہے شکل عقابد کی تر وید میں مشہور ہے۔ ۔۔۔ رفقائے زندان کو انہوں نے مسلمان کرلیا انسائیکلوپیل آف رہیجین '' قید خاند میں کئی سوبت پرستوں کو مسلمان بتالیا'' (۱۰) حضرت شخ احمد سر مندی مجد والف ثانی " اور ان کے خلفاء پر سغیر کی تادی ہی

نہایت ہی اہم مقام پر دین اسلام کوسٹے کردیئے کی سازش کا مقابلہ بڑی ہی جرآت پامروی اور کمال بھست وقد ہر کے ساتھ کیا۔ آپ کے کردار اور تھیسانہ افکار نے ملت اسلامیہ کی عروق جاں میں زندگی کی ایک تھیسانہ تازہ لہردوڑ اوی ''

(جسٹس پیرجمد کرم شاہ الا زہری تنج پیریم کورٹ آف پاکستان 23 فروطا 1994ء ''اکابرمجد و بیاز حضرت سیدمجمد عاشق حسین شاہ مجد دی سجادہ نشین سر پیندشر ہے۔ ناشر مرکزی انجمین مجدوبیہ پاکستان مرزشریف R.B 42 براستہ سا نگاہشلع شیخو پودہ ا (از ڈکٹر پر دفیسرمجمد طاہرالقادری5 متی 1994 (یحوالہ کماب فہکورہ)؛۔ (۱۱) پر سغیریا ک و ہندیں وہویں آجری کا دور یوا پرفتن تھا۔ آیک طرف باوشاہ آکبری لا

دینیت والحاداسلای قدروں کو پامال کررہا تھا دوسری طرف جاہ سعب کے طالب علما وہو

گی سیاہ کا ریاں اس میں رفنے ڈال رہی تھیں۔ اور تیسری طرف تام تباہ ستھ وفین اپنی ہوا

پستیوں کی وجہ ہے اس کی روح کوشن کرتے ہوئے شریعت کو پس پشت ڈال رہ

تھے۔ ذوال کے اس انتہائی دور میں القد تعالی نے حضرت امام ربانی مجد والف کا فی اگر کو جہد یہ وہ کہ بست کے بت

تجدید واحیائے اسلام کے کام پر صادر قربایا۔ انہوں نے اکبر کے الحاد لا دینیت کے بت

کو یاش پاش کرویا ظالم و مسئیر حکم ران کے ساسے کلہ جن بلند کیا۔ تعلیمات و بن کی

فالسیت کے لئے جہا وہیم کیا۔ علاء سوء اور تام نہا دید میان طریقت کے مفاد پرستان اور

عالمانہ تھورات کورد کیا۔

نوث: جناب علامه صاحب نے بالكل مجم تحرير قرمايا إراقم الحروف)

"ا كبرك دين اللي كى وهجيا ل بمحير دين اعيان اسلام كى بدوكى سلطنت مغليه كے دوام بين حضرات تقشيند بيري ويكا بحى گرانفقر حصد ب محضرت مجة دكا كلام يا تي ہے (يوجه مكتوبات شريف) روئے زيين پركن شيخ نے اپنے سب فرزندوں كوتصرف وقوجہ سے اسقدرا بنامشيل تہيں بنايا (بحوالد كمّاب قدكورو) (۱۴) مکتوبات شریف شہرہ آفاق کتاب ہے۔ آپ کے نواے نہ بھے اگر ہوتے الیے محبت فرمائے جیسے سید الرطبین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے۔ آپ سے پر پوسے شاہ مبدالغنی نے خاندان ساوات سے رشتہ کیا (محمد خشا تا بش قصوری مدرس جامعہ نظامیدرضوبیہ)

(۱۵) حفرت مجدّ در شی الله عند کا تا مهم تاریخ کے اور اق میں بمیشہ پوری آب و تا ہے ہے جمکا تا رہے گا۔ بلاشید آپ احیاے اسلام کے علمبر دار تنے۔ (خشاعلی کورنمنٹ الیس اگ کانچ بہاولیور)

(۱۲) حشرت مجد والف ثانی "ئے اصلاح معاشرہ کیلئے شریعت حقد کوساسنے رکھا۔۔۔ ویٹی کاراستہ بتد کردیا۔ ( جناب میر زادہ اقبال احمد فاروقی صاحب ۔ 181ر پولا گارڈن لاہور)

(۱۷) امام رباتی "کی حیات طیبه کامطالعہ کیا جائے تقشیند میں سلسلہ کی بوری تاریخ تظروں میں عاجاتی ہے۔ حضرت مجد دالف ثانی " نے خون جگرے چراغ مصطفوی سلی الشرط وسلم کوروش کیا (اختر سدیدی مرحوم مدیراعلی روز نامه سعادت فیصل آباد)

(۱۸) خاک ہندے جعزت مجد دالف کانی جیسا انقلاب انگیز صوفی بید آئیں ہوا۔ مسلم کا فرنما کوسلم ہنایا۔ مجمی فضا کو تجازی رنگ میں رنگا۔ جو کہ کشال کشال آستانہ عالیہ مرمشہ شریف حاضر ہوئے۔ (بحوالہ کتاب ندکورہ)

(۱۹) حضرت مجدّ و کے او کارے نہ صرف مشرق بلکہ مغرب کی فضا کیں بھی گورنج مرحل میں ( کتاب حضرت محبد واور و اکٹر محبر اقبال مصنف پر وفیسر و اکٹر محبر مسعود احبر صاحب P.H.D آف سیالکوٹ پرلیمل گورنمنٹ سائنس کالج نواب شاہ) (۴۰) طلامدا قبال کو بات شراف کا نہایت عقیدت مطالعد کرتے رہے۔ اور خلا سے بعض احباب کو کھتے رہے۔ ( کتاب فدکورہ)

اشعاد:\_

21 قلمت کدہ کفر علی ایمان کا جنادہ وہ عالم اوراک عین اللہ کی کوار وہ صاحب ولی صاحب وین صاحب امراد اس قافلہ عوق کا ب قافلہ عالاد علاد علاد عالک عنادہ علی کا بحبت گزار مدینہ اس خاک ہے گی تکلا ب زحرم کا فزینہ اترا تھا یہاں کعبہ (اقدی کا سفینہ عرب بھی ہے خاتم ہتی کا جمینہ اترا تھا یہاں کعبہ (اقدی کا سفینہ عرب بھی ہے خاتم ہتی کا جمینہ کی احداد ہور)

## 23 میں فیض لدھیا نوی کے اشعار میں

نباں ہیں جن کے ہر انقطے میں وین وول کی تفسیریں الم المحين إلى الرواح في مجدو كا وه الروايي و کے کی ای کھ تھی ادال کی یہ دائھریں الرق ان ك كتوات بر كي يحي عمل كر بل وح بل مري "جهاتيم ون" كي تقري بي ہ اللہ والے جس كه يكو ال كا الثارے ك آئوں کے بات سے ایس لحت بیما کی او تیم ایس الى كام قدم بي مدين اسلم يكا ي ورويوار زهان سے آئی آئو فی افتی بین مجیم ين الح في جذبه تلخ عن حائل أثين ہو تي ووجاكر وتي المعرب على ريضول كى الحيري ا ال والاثن وا بي مرجت ك الأول كي ای فقات کے باعث ال رای میں اسکو تعربی ی معلمان بھول جھا ہے کی کا اسور سنہ ي ال تو ع آبال جي ۽ الم تول او ان جائے فدا کا فیض اس کی سب فدائی ہے (Streward)

# (۳۳) شاہان افغانستان: کابل اور افغانستان کے شاہوں کو

حضرت مجدوالك اللي في فصوصي عقيدت واراوت راي ب\_

مندرجہ ذیل ہا دشاہوں کے مقابر خانقاہ عالیہ مجدد سے مرہندشریف میں موجود ہیں۔ تیسر اافغان یا دشاہ۔احمدشاہ ابدالی کے بیے تے شاہ زمان شاہ کا خوبصورت مقبرہ ٹو اب محد کلب ملی خان ریاست رامپیورنے تقبیر کرایا۔

یا نچواں افغان بادشاہ۔شاہ شجاع سیدعبدالرجیم المعروف برلا لہ شاہ نقشوندی عازی کا خاص ارادت مند تھا۔ (یہ بزرگ کتاب خذا ا کابریجة دیے از حضرت عاشق حسین شاہ کے جدامجد میں )

آ خوال افغانستان باوشاہ۔شاہ زمان کے پوتے امیر محمد بیعقوب خان کا مرقد سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے جو حضرت محمد و پاک رشی اللہ عنہ کے روضہ شریف کے اندر مغرب کی طرف واقع ہے۔

وسوال افغانستان ہاوشاہ۔امیر حبیب اللہ خان جو خواجہ ضیاء مصوم جلال آبادی کا مرید تھا خانقاہ عالیہ تجدّ و بدیس زیارت کے لئے حاضر ہوا۔اس وقت حصرت سید مجد عاشق حسین مجدّ وی سر ہندی کے والد سجادہ کشین کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا۔ قبول نہ فرمایا ۔ہادشاہ نے فقراص تقسیم کرویا۔

ا قفان جرئیل محمد ظاہر شاہ 1945ء اور 1946ء بیں خانقاہ عالیہ سر ہند شریف میں زیارت کیلیے حاضر ہوا۔ جو حضرت شیر آغا نو رالمشاکخ صاحبز ا دہ عمر مجد دی کا

في كامريدها \_

(۱۵) پر و نیسر یوسف پیشی" کوهلامدا قبال نے اپنے ایک کمتوب میں آگھا" میں ایک الدر بندشر یف مزار پاک پر مراقب رہا۔ حضرت امام ربائی " نے فرمایا" تمہاری وی خدیات مرکار دوعالم سلی الشعلیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہوگئی ہیں۔ آپ کی تم پر نظر کرم ہے"

رت کا عالم طاری رہا۔ روحانی فیض رگ وپے میں جاری ہوا۔ دل میں ماری کا نتا ہے۔ آئی اس حاضری پرا آبال نے وواشعار تکھے جن کا میر معربی ہے با اگرون نے جھی جس کی جہا تگیر کے آگے

( کتاب معترت مجدد دَّاورا قبال مصنف دَ اکثر محمد سعودا حمد کِی انتجا وَ ی پرکتبل اواب شاه آف سیالکوٹ )

1933ء میں انگلتان میں علامہ اقبال نے سیدنامجة والف تانی " رِتقریری میں۔ انگلتان میں علامہ اقبال نے سیدنامجة والف تانی " رِتقریری میں۔ اقدام کو متعارف کرایا تھا۔

1931 میں روہااور قاہر و میں جو تقاریر کیس ان میں بھی مضرت مجدّ والف ٹائی رحمتہ اللہ علیہ کاؤکر خیر فر ما تھا۔علامہ اقبال اپنے وور کے تمام مسائل کا حل تعلیمات مجدّ دی میں و کیمنے تھے۔

(۴۶) تعظیمی مجدہ نہ کرے تاریخ مبند کا رخ موڑ دیا۔ آگیر کتے کے ساتھ کھا تا تھا اور گئے کے گو برکی بوجا کرتا تھا بحوالہ کتاب ندکورہ۔

(۱۷) جب آپ کے صاحبز ادے خواد محد سعید المعروف خازن الرحت قدس سرہ محبد نبوئ شریف میں تھے۔ آٹھ مرتبہ بیداری میں حضور رحت عالمیان صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زیارت ہوئی ۔خواجہ محرمعصوم عروۃ الوقئ علیہ الرحمۃ فرزند ٹالٹ ۔منصب تولیت حاصل تھا۔ جج پر شکھ تصبیشریف استقبال کوآیا۔فرمایا کصبہ جھ سے معانقہ کرتا ہے۔ اولاو امجاڑ کا کمال بھی فیض کرم اور خاص توجہ امام ریانی ہی ہے۔

کمال اوب۔ جیب واقعہ: ایک مرتبہ حضرت امام ربّانی تبیت الخلاء میں گئے۔ جب و با ل جیٹے تو و یکھا کہ ناخن پر سیائی کا نقطہ لگا ہے۔ ول میں خیال گذرا کہ بینکنة اسباب کتابت جروف قرآنی ہے ہے۔ اس کے ساتھا ک جگہ بیٹھنا خلاف اوب ہے۔ فی الفود بابرنگل آئے اور ہاتھ وھوکر پھرائتنجا کیلئے گئے۔

#### نِكُرَهُوَ

ازامام رئانی تغیم دورانی قطب زمانی حصرت خواجه بحید والف ثانی قدی سره

مرروز باشی صائماً برلیل باشی قائماً

در ذکر باشی دائما مشغول شودر ذکر بهو

گرمیش خواجی جاودان مخ ت بخواجی در جہال

این ذکر بهو برآن بخوال مشغول شودر ذکر بهو

مؤ دے ندار و خفشت ناچار باید رفشت

در گور تنها ما ندنت مشغول شودر ذکر بهو

موجو بذکرش سازکن نام خدا آغازکن

مغیر بخوانی باعمل فروان بایش تا مجلل

علی بخوانی باعمل فروان بایش تا مجلل

در پیش قادر کم بزل مشغول شودر ذکر ہو ہردم خدارایا دکن دل ہائے ممکنین شادکن بلبل صفت فریا دکن مشغول شودر ذکر ہو مسکنین احمد مردشودر جملہ عالم فردشو دور ہش چول گردشومشغول شودرذ کر ہو

(1973をいいかりしましい)

يس اول اين نفس كا سركاشا جائية فلس تالع جوتو بير وني وثمن وقع

اوما تا ہے۔

ارشاوات عاليه حصرت امام رئاني عليدالرحمة

المشرك كي نجاست مراد بالمني خبث اور بداعقادي ب

حضور عليه الصلوة والسلام في يهودى كالمرسة كهانا كهايا به مشرك ك يران عن وضوكيا ب فاروق اعظم رضى الله عنه في يهودى ك كالحرب وضوكيا ب 2. جميد براحتراض كى مجال بن كيا ب جبكه اس كى خطاير بهي ايك ورجد الواب ب-3. مجز و ايك دن تبغير عليه الصلوة والسلام كمي رائع برجار ب تتحد ايك اعرابي في أكر مجز وطلب كياتا كه ائمان لائع فرما يا درخت كوجا كركبوك تبخير يخير (صلى الله عليه وبلم) بلاتے بين مساب ورخت بين كرا بني جگه به بلا اور خدمت اقدى شل متوجه بوا واللم) بلاتے بين الله عليه مراسلام لي آيا عرض كى اگر اجازت بواآب كو مجد و كرون و فرما يا خدا تعالى بيد و كيد كر اسلام لي آيا عرض كى اگر اجازت بواآب كو مجد و كرون و فرما يا غدا تعالى كيمواكسى كو مجد و جائز فيش ساگر خدا كي غير كو مجد و جائز بوتا تو بيس مورتون كو حكم دیتا که مردول کو تجده کریں ہے جدہ شن نہایت ذلّت وانکساری اور کمال تواضع وعایز گی ب-ای لئے بیاللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ب( مکتوب 92 دفتر دوم)

4- اولیاء کی محبت کمام سعاوتوں کا سر ماہیہ ہے۔ (ایسناً )ان کا وجو وکرامت ہے۔اولیاء کی فضیلت خوارق کے ظاہر ہوئے میں تمیں ۔

5- سالکوں در دلیثوں کی اپنی اپنی اصطلاحات میں۔ان کا لغوی معنی پر قطعاً مدارنہیں ہے۔ عام آ دمی کی عقل سے میہ بالاتر ہوتی ہیں۔ ( کمتوب 33 دفتر سوم )

6- سوال: آوئی ہا وجو وعقل وفر است کے شیطان کا مظلوب کیوں ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔۔۔ الا جواب: شیطان سراسر فقتہ وہلا ہے۔ حق تعالی نے ہندوں کے امتحان کیلیے مسلط کیا ہے اس کونظر وں سے چھپادیا ہے۔ اوراس کے احوال پران کواطلاع تہیں وی اور شیطان کو بندوں کے احوال سے واقف کر دیا ہے۔ ان کے دگ وریشہ میں خون کی طرح ہاری بندوں کے احوال سے واقف کر دیا ہے۔ ان کے دگ وریشہ میں خون کی طرح ہاری کی بندوں کے احوال سے واقف کر دیا ہے۔ ان کے دگ وریشہ میں خون کی طرح ہاری کیا ہے۔۔ وہ برای سعادت مندہ ہے جواللہ تعالی کی حفاظت سے ایسی بلا کے مگر وفریب سے محفوظ کیا ہے۔ ہا وجود اس کے تسلط کے انٹہ تعالی نے قرآن مجید میں اس سے محموظ کیا ہے۔ ہا وجود اس کے تسلط کے انٹہ تعالی نے قرآن مجید میں اس سے محموظ کیا ہے۔ ہا وہود اس کے تسلط کے انٹہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کے محمول کی ضعیف فریا ہے۔۔ اور اس کے قبل کی مدو سے شیطان لومزی کا تحکم رکھتا ہے۔ اور اس کے فضل کی المداد کے بغیر (بتد ہے پر) .... بھاڑنے والا شیر ہے۔

جواب 2۔شیطان انسان کی خواہشات کے راہ ہے آتا ہے ۔ نفس امتارہ کی مدورے جوگھر کا وشمن ہے آ دئی پر ظلبہ پاتا ہے۔ اپس اول اپنے نفس کا سر کا نما جا ہے ۔ نفس تا بع ہو تو بیرونی وشمن رفع ہوجا تا ہے۔

چندمتفرق جملے: -بابت حیات طیب

1. علوم عقلیہ اور تقلیہ کی تعلیم سے فارغ ہونے پر عوام اور طالبان علوم کو آیک۔ مذت تک فیض علم سے بہروائد وزفر ماتے رہے۔ اس کے بعد حکومت کے دار الحکومت اکبر آباد میں آشریف لے گئے۔

2. آپ کے والد ماجد نے آگرہ ہے آپ کو بلایا۔ والیسی پر تھانسیر کے مقام پر رئیں شہر شخط سلطان کی دختر بلنداختر ہے آپ کی شاوی ہوگئی۔

3- 1599 میں حضرت خواجہ باتی باللہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کا شرف حاصل کیا گئیل مدت میں حضر یقت کی تمام منازل طے کرلیں اور سر ہند شریف واپس آگئے ۔

4- اگر چیزائی عباراتوں کی تشریح آپ نے کروی تا ہم شرپندوں۔ دراندازوں اور شیعہ حضرات نے جہا تگیر کے دربار میں شکایات کیں۔ گوالیار کے قلعہ میں قید کے گئے۔ قید کا واقد حضرت مجد وصاحب کیلئے زیادہ ترقیات اور روحانی اصلاح کا باعث ہوا۔

5- رہائی کے بعد تین جارسال تک بادشاہ کے لفکر میں رہے۔ تلقین تبلیغ ہدایت کا موقع ملا۔ جہا تکیر کے دل میں مجھے اسلامی جذب وجوش پیدا ہوا۔

6- سفر گی تکالیف سے جسمانی ضعف غالب آیا۔ واپس مرہند آگئے و سے کا سخت
 تعلمہ 1000 دمبر 1624 ء کوصال فر مایا۔

7- خدمات براكبرى پھيلائى جوئى بوقى بوجى اور الحاد كے قاح قنع كے لئے الى الت كامراه نے جوآ ب كے الى الت كامراه نے جوآ ب كے مريد بھى تھے بيزا كام كيا-

حضرت مجدو "ف ایسے طریقت کی اشاعت کی جس کی بیروی شرع اسلام کی دیر وی ہے۔ اس میں اجاع سنت کے اصول وفر وغ بدرجہ اتم موجود ہیں ناپیند بدہ بدعات سے ایتناب شامل ہے۔ سحابہ کرام رضی لڈ مجنم کے لباس ،معاشرت ،افکار واشغال ،ہر دم کی حضور کی ،محاسبہ، فیضان ، کمالات ولایت ، کمالات نوّت کی تعلیم وتر بیت سرفیرست ہے۔ آپ نے شریعت کواہمیت دی۔

آپ کا کارنامدر تبدعت ہے۔ اسلام کا احیاء کیا آپ کے سلسلہ کا فیض جارتی ہے۔ آپ کا اثر تعلیم وسلسلہ بورے عالم اسلام میں پھیلا۔

مكتؤيات محية وعليدالرحمة :..

کتوبات آپ کے حرشہ کی حیات طبیعہ ہی جس مرتب ہوگئے۔ دفتر اول۔ سب سے منصل ہے۔ آپ کے مرشد نے آپ کے روحانی کمالات کا اعتراف فرمایا۔
ار باب افتداد کو حیقی اسلام کی رغبت دلائی۔ آپ کے تربیت یا فتہ خلفا ، نے پر سقیر ، افغالت ان ، ترکتان دو گیر ممالک میں لا دینیت کے خلاف تحرکیک چلائی اور کا مرانی نے ان کے قدم چے ہے۔ ای لئے آپ کو مجد دالف کانی دوسرے بزار سال کے تحید دالف کانی دوسرے بزار سال کے تحید دکتے ہیں۔ غرضیک آپ نے اسلامی معاشر و میں انتقال ب پر یا کردیا۔
کے مجد دکتے ہیں۔ غرضیک آپ نے اسلامی معاشر و میں انتقال ب پر یا کردیا۔
(ما خوذ مفہوم ، تاریخ اسلام جلد دوم ، مصنف ڈاکٹر غلام جیلائی مخدوم اور پر و فیسر اسرالر طن بخاری)

# متفرق احوال محبة والف ثاني عليه الرحمة

معددوے چند ستیاں ایس ہوتی ہیں جن کے سے انقلابات کے فرزیے

ہوتے ہیں۔ اور جوسرف اپنے فقر ودرویٹی کی توت سے ملطنتون کے دھارے پلٹ ویتے اور شہنشا ہول کے رخ بدل دیتے ہیں۔ تجد واعظم حطرت شنخ احمد سر متدی رحمت اللہ علیدائی ہمتیول میں سے ہیں۔

پر صغیر ہندوستان میں اسلام پر اہتلاء آزمائش کے بوے کڑے مرحلے آئے دے ہیں۔ بیساری بلا تیس بمیشہ غیر مسلموں کی طرف سے نازل ہوتی تحص .... جلال الدین آکبر مخل کڑی کا وہ پہلا نام نہاد مسلمان بادشاہ تھا جس نے اسلام اور مسلمانوں پر قیامت تو زی۔ آکبر ہر غیب کا احترام کرتا تھا تیکن اسلام کا تمشخر ہم حکھا اڑا تا تھا۔ جا بر قیامت تو زی۔ آکبر مجد یں قواتا اوران کی شہنٹاہ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی بجال نہیں ہوتی تھی۔ آکبر مجد یں قواتا اوران کی جہائے میں ہوتی تھی۔ آکبر مجد یں قواتا اوران کی جگہ مندر ہواتا تھا۔ کسی کو احتجاج کی جرائت نہیں موتی تھی۔ سر ہند شریف سے آلیہ مردموشن کی اوران کے بیاکرد نے بیا اوران سے اوران کے بیاکرد نے بیا اوران کی مردموشن کی مرہندی علیہ الرحمة کی تھی۔ مردموشن کی مرہندی علیہ الرحمة کی تھی۔

سرف زبان وتلم سے جہاد کر کے بیزنایت کردیا کہ ہالآخر خو و کو تجدے کروائے والی شہنشا ہیت خوداس ورویش کے قدموں میں مرگول ہوگئی۔ بیدا سلتے ہوا کہ آپ کا جہا وصرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلتے تھا۔

ستم ظریفی میہ ہے کدا کبر کے دین میں علائے سُو اور نام نہا وصوفیا ، جو آل ور جو آل شال ہوئے .... جعفرت مجد و کے اقتدار کا تختہ نہیں النا مگر سلطنت کی کا یا بلیث دی اکبر نے کفر الحاد وار تدادی تخطیموں اور تحریکوں کے جو چی پودیتے تھے وہ مخل سلطنت کے خاتمہ پر آئے والی غیر مسلم قریکی حکومت کے کام آئے اور خود ہندو قیاوت نے بھی فرنگ کے دیسا بیان زہر لیے ہیجاں گیا تھاری کی سیکولر ہندوقو میت کی تغییر ہوئی۔ جس کے جسنڈ ے انگریز عبد میں گاندھی اور نہروئے بھی لہرائے ۔ مسلمالوں نے خاتر کی شافی - مجة واعظم نے مسلم قو میت کا نظریہ دیا۔ جو یا لا خرنظریہ پاکستان میں وحل گیا۔ محسوس میہ وتا ہے کہ آج گیرکسی مجة والف ٹائی رحمت اللہ علیہ کی ضرورت ہے

محسوی سے ہوتا ہے کہ آج پھر کسی مجد والف ٹانی رحمتہ اللہ طلیہ کی ضرورت ہے ہماری خوش تعمق ہے کہ ان کی تعلیمات حارے پاس موجود ہے۔اوران تعلیمات کی بنیاد پرتح کیے۔ برپا کی جا سکتی ہے۔

نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہرز مانے میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہا ہو وین کی امانت کے حال اور محافظ ہوں ....اس کا نام تجدید دین ہے۔ بمطابق حدیث شریف کوئی صدی محبد دے خالی تیں ہوتی۔

اسلام کے ہزاراؤل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عند نے بہت نمایاں
کارٹا ہے انجام دیے۔ ہزارہ دوم میں امام رہائی مجۃ والف ٹانی " نے تجدید وتفاظت
ماحیا ہے شریعت کے جوعظیم کارٹا ہے انجام دیے وہ اسلام کی تاریخ میں خصوصی امتیازی
شان دیجتے ہیں۔ اس لئے امام رہائی کالقب مجۃ والف ٹائی مشہور ہوگیا۔ اور اقصاعہ عالم میں مشہور ہوا۔

عمرشریف جالیس سال تھی جب تجدیدگی مہم کا آغاز فرمایا۔ وصال 63 سال کی عمر میں 28 صفر 1034 ھاکو ہوا۔ آخری وقت تک نماز باجماعت اوافر ماتے رہے۔ آپ کا روشن کردار ہر پہلو ہے مسلمانو ل کیلئے مضعل راہ ہے۔ آپ کی تقلیمات کی روشی میں آت بھی مسلمان ایک افتلاب آفرین تحریک بریا کر بچتے ہیں۔ آپ نے فضر درویش کی قوت سے شرک کے طوفان کا روکا۔

#### توث.

جھے آج منگل 24رجب شریف 1426ھ کو روز نامہ جنگ لا مور جمعتہ المبارک 28 سفر النظر 1421ھ دو جون 2000ء کا صرف آیک ورق اقراء ملاجس پر ''عاشق رسول مولا نااحمد رضا خان ہر بلوی ''تبلیغ دین ۔۔ وقت کا سب ہے اہم تفاضا اور کبد داعظم حضرت شیخ احمد سر ہندی الف ٹائی ۔۔۔ تین اہم مضمون ہیں۔ الراقم کے انہوں میں سے ذکورہ ضمون کی تبخیص قلم بندی اس کے تلصف والے جنا ہے مولا ناجمیل اطہر سر ہندی ہیں۔ الطہر سر ہندی ہیں۔۔ الماقی الطہر سر ہندی ہیں۔۔ الماقی سے المبر سر ہندی ہیں۔۔ المبر سر ہندی ہیں۔۔ المبر سر ہندی ہیں۔۔ الطہر سر ہندی ہیں۔۔

123

ہمارے ہاں آج متحارب سیاس گروہوں میں جومحاؤ آرائی پائی جاتی ہے۔اس میں حضرت بحبتہ ورضی اللہ عنہ کا روش کر دارخصوصی طور پر رہبر وراہنما ہے۔اب بیدا لگ بات ہے کہ ہم اس تنظیم کر دارے کوئی سیق حاصل نذکریں۔(مفہوم ارشاد جناب جمیل احمداطم سر ہندی۔ایک جھوٹے اخباری بوسیدہ ورق ہے)

### سيدنامجة والف ثاني رضى الله عندورهمنة الله عليه

کے بارے میں ڈاکٹر قاری حافظ علامہ محمد اقبال صاحب دامت برکاہم العالیہ صدر شعبد اسلامیات زرقی بور نیورٹی فیصل آباد کے ملفوظات وارشاوات: المام اعظم ابوصدید آبام ربّانی آکی نظر میں:۔

حضرت امام ربّانی قدس سروفقت میں امام اعظم کے مقلد تھے ۔ آپ نے علم و فضل وفراست ویسیرت مکاشف مشاہدہ اور نیابت وراشت نیّات کی ہمہ جہت روشنیوں میں بیراستہ اختیار کیا تھا۔۔۔امام اعظم امام اجل اور پیٹوائے اکمل قرار دیے ہو۔ داستہ اختیار کیا تھا۔۔۔۔امام اعظم امام اجل پیٹوائے اکمل قرار دیے ہوئے ان کے فضائل اس طرح بیان فرمائے ہیں: ترجمہ 'ان بزرگ ائمہ مجتمدین ہیں سے بزرگ ترین امام اجل پیٹوائے اکمل امام ابو حدید کے بارے میں کوئی کیا لکھے کہ آب اخد جہتدین ش سے سب سے زیادہ عالم پر ہیزگاراور متی تھے۔ نواہ شافعی ہو یا ماکٹیا الد بن طبل (رضی الشرمتم) امام شافعی فرمایا کرتے تھے تمام فقہا ابو صیف کے میال ہیں۔ (میداء معاو)

(الیی عبادت کمتوبات شریف میں بھی ہے۔ الراقم الحروف) منقول ہے کہ امام شاقعی جب امام ابوصنیف کی قبر کی زیادت کیلئے جاتے ہے تو اپنا اجتہاد ترک کردیے اپنی رائے رعمل نہ کرتے .....

حضرت امام ربانی نے اپنے صاحبز ادگان خواجہ محدسعید اور خواجہ محسوم کے اس اسلام اعظم کے فضائل و کمالات آپ کی فضی بصیرت اور اجتمادی فیم وفراست کا ذکر کیا ہے۔

جنہوں نے تقوی پر ہیز گاری کی برکت سے اور متا ابعت سنت کی بدولت اجتما و واشنیاط میں ایسا بلند درجہ پالیا ہے کہ دومرے اس کو بچھنے سے عاجز و قاصر ہیں ۔اوران کے دقیق معانی پر بنی مجتمدات کو کماب وسنت کے مخالف جانے اور آپ کو آپ کے ساتھیوں کو الل کرائے بچھتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ ( کمتوب شریف 55 وفتر دوم )

....معلوم ہوا کہ کمالات ولایت کو فقہ شافعیؓ ہے اور کمالات نبوت کو فقہ شکّ ے مناسبت ہے۔ اگر یالفرش اس امت میں کوئی پیٹمبرمبعوث ہوتا تو وہ فقہ حتی کے

مان على كرنا ( مكتوب شريف 282 وفتر اول)

ترجہ: 'کل جب حضرت سے علی جینا علیہ الصلوة والسلام نزول فرما کی گے تو وہ ام اعتم ابوضیف کے ند ب بر ممل کریں گے۔ خواجہ محمد پارساً نے فسول ستہ میں بھی بات فرمائی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امام اعظم کیلئے میں بزرگ کافی ہے۔۔۔۔۔دوسری سو بزرگیال اس ایک بزرگ کے برابر میں ہوسکتیں'' (میداء معاد)

شبات واعتراضات:

مثلاً ایک نجی اپنی نبوت کے باوصف کسی استی کی تقلید کس طرح کرسکتا ہے؟ جواب معظرت روح اللہ کا اجتہا وامام اعظم کے اجتہا دکی طرح ہوگا ۔۔ مطلب میں ہے کہ آپ منفی فیرب کی تقلید کریں گے ۔۔۔ ( مکتوب شریف 55 وقتر دوم ) لوٹ:

ینا کاره کا تب الحروف بعض مکتوبات شریف کی جمنیص (حصدوم) ذکر فیر (4) میں اس موضوع پرمختصراً لکھ چکاہے ۔ بیما ں مزید وضاحت کیلئے ذکر فیر شریف مصنف خواجہ محیوب عالم سید دی قدس سره کی عبارت طاحظ فرمائے۔

حضرت خواجہ سائمی تو کل شاہ مت انبالوی علیہ الرحمة نے فرمایا .... بھرامام اعظم کے مقابلے میں کسی کا بھی علم نہیں ۔ ایک وقعہ ہم مراقبہ میں ہے ہم نے دیکھا آیک بہت بردا حوض ہے جس کا پانی سزرنگ کا ہے اور بہت ہی گہرا ہے ہم نے بہت ہی خوطے لگائے اور بہت ہی زور مارا مگر اس کی تذکا پہنہ پالکل ندلگا ٹھر ہم نے دیکھا کہ اس حوض میں سے پچھے نہرین نگل ہیں .....ہم نے پوچھا یہ س کا حوض ہے؟ کہا بیامام اعظم کے علم کا حوض ہے .... باتی حصرت اما شافعی حصرت امام اجھہ بن ضبل اور حصرت امام مالک کے علم کے حوض مجی ہم نے دیکھے وہ پاس پاس ہی تھے۔ گودہ اپنی مقدار کے لحاظ ہے بہت بڑے ہیں تحراس حوض کے مقابلہ میں بہت چھوٹے نظر آتے ہیں سیدام مجر کی تیر ہے بیدام الوہیسٹ کی ہے بیدام زقر کی ہے ۔۔۔ چونکہ حوض کا پائی سز رنگ کا تقا اسلئے ہم نے جھے لیا کدر مول انڈسلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شرایعت کا لوراد ھر ہی آئی ہے " ریاب پنجم نصل دوم۔ وَکر خِیر)

(٣) اب پيرو اکثر صاحب موصوف كے بيان كى طرف توجي قرمائي:

مسلک امام ریانی" ۔ تجا کر پیم صلی القدعلیہ وآلہ وسلم کی تورانیت بھی ہے کرام" کا احرام بھلیدائمہ چہتدین اورامام اعظم اولیائے کرام کا وسلہ اوران سے استدر او کے ہارے بیں لوٹ : میں ممترین اس یارے بیس تفسیلا بھوالہ مکتوبات شریف لکھ چکا ہے تا ہم جناب پروفیسرڈ اکٹر صاحب موصوف کے چندار شاوات قلمبرند کئے جاتے ہیں۔

''اس موضوع پرغوروخوض وفت کی اہم ضرورت ہے۔ تا کہ خالص اسلامی اتعلیمات سامنے آئیں۔

الل اسلام بمیشہ سے قد جاء کم من اللہ تورادر سراجا منیرا کا مصداق نبی کریم سلی
اللہ علیہ وسلم کو بیجھتے ہیں۔ ان آیات اور قبل المسلسا المنا بیشو مثلکم کی تطبیق اس طرح
کی جاتی ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ والہ وسلم کا جسم پاک بشری اور آپ کا جو ہر پاک
اور حقیقت طیب توری ہے۔ امام رتائی " کے میارک ارشادات جمہور سلف کے ای طرز قکر
کے آئینہ دار ہیں بلکہ آپ کی تحریروں میں ایک منظر وعلمی فشکوہ نظر آتا ہے۔ کمتوب
کے آئینہ دار ہیں بلکہ آپ کی تحریروں میں ایک منظر وعلمی فشکوہ نظر آتا ہے۔ کمتوب
100 دفتر سوم کی عبارت کا ترجمدالراقم پہلے لکھ چکاہے۔

كتوب شريف 64 وفتر سوم مين في اكرم صلى الله عليه وسلم كوصرف بشر سجي

والول کو مجوب و محرقر اردیتے بیں حقیقی علم سے محروم لوگ مجدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم
کو بشر کہتے آپ کو یاتی تمام انسانوں جیسانفسور کرتے اور آخر کا دمشکر ہوجاتے ہیں "
حضرت امام رہائی "کے ارشادات سے محلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے نبی کر بیم سلی
للہ علیہ وسلم کو فوری ملکی اور بشری صفات کا جامع بنایا ۔ ای جامعیت کو حقیقت محری
کتے ہیں۔

احرّا محابه كرام .

اس بادے میں تمام کتوبات شریف کی عیارتیں الراقم اسے اسے مقام پراکھ چکاہے جناب ڈاکٹر محمدا قبال صاحب تحریر فرماتے ہیں

امام ربّاتی " نے حصرات شیخین کریم اگاؤ کران کے القاب سے کیا ہے ان کے اسا کے القاب سے کیا ہے ان کے اسا کے گرائی (ابویکر وعمروشی اللہ عنمی اللہ عنمی اللہ عنمی سبق ملتا ہے کہ ان کاؤکر القاب سے کیا جائے اور ضرورت کے لئے حسن اوب کا ایک عملی سبق ملتا ہے کہ ان کاؤکر القاب سے کیا جائے اور ضرورت کے بغیران کا نام نہ لیا جائے۔

( بحوالد كمتوب شريف 17 دفتر سوم )

تھلید انکہ مجتمدین ۔۔۔۔ انکہ مجتمدین نے قرآن وسنت سے اخذ کروہ اصول الحکام کی روشی میں انسانی زندگی میں چین آ مدہ مسائل کوهل کرنے کی کوشش کی چونکہ کو مشش بخرحال انسانی کوشش تھی اسلے تعبیر نصوص میں جزوی اختلافات بھی چیدا ہو گئے۔ النااختلافات کی بنیاد پر انکہ کومطعون کرتا یا ان کی تھلید ہے تکل جانا امار تانی " کے فزو کیک جائز بیس تھا۔۔۔۔ قبل جانا امار تانی " کے فزو کیک جائز بیس تھی تا کہ وہ مجتمدین کی رائے کے خلاف

کتاب وسنت ہے احکام لگا لے اور ان پڑھل کرے" مکتوب شریف 286 وفتر اول۔ .....امام رتائی" کے ارشادات سے بیدا نداز ہ لگایا جاسکتا ہے تمام اللہ مجتمد کین برتن تھے۔ امام المظلم" بیجا طور پرسرتان فقیمائے است بیل۔ ان اشراکی تھید ضروری ہے۔ اور اس سے ٹکلنے کا تیجیماسلام سے ٹکلٹا ہوسکتا ہے۔

اولياءكرام كاوسلهاوران ساستنداون

السنخاتم المنتان سلى الله عليه وآله وسلم كى بعثت نوت كاسلسلة عمل اور منتطع و كيا توروحانى ضروريات كى يخيل اوليائے كرام رضوان الله عليم سے وابسة كردى گئا۔ اوليائے كرام كى روحانى مدوسے و بنى ود نيا مشكليس آسان ہوتى ہيں ساوليائے كرام كے فيوض بركات كے ذكر سے معترت بجة والف اللى "كے كمتوب اور كما ہيں بحرى پڑى ہيں۔ إيس سرو اكمر قادى محمدا قبال صدر شعبه علوم اسلامية ردى ہے دير رئى ہے ميں۔ (متقالات اسلامية الروائية 1214ھ)

خصرت شیخ مجدّ و الف ثانی رحمته الله علیه بحواله'' اکا برین تحریک پاکستان مستف محریلی چهاغ مستک میل بهلی کیشنز سلا مور 1990 در بائش مصنف A-1 کیست آباد وحدت روژ لا مور )

## اس كتابيس (100) حفرات كاذكرب

(100) حضرات میں سے مرفیرت میلے ٹمبر پر حضرت مجدّ والف ٹانی علیہ الرحمة کا ذکر جمیل ہے۔ متقرق چند ہاتیں: 1- اکبر نے تھم وے رکھا تھا کہ خطہات میں .... مجمد رسول اللہ کی بجائے آگیر

ظينة الله يؤهاجات

2- اکبر کے تو رتن اور قد تبی مصاحبوں بالضوص ابوالفضل اور فیضی نے آگا و کررکھا تھالڈ بب کا مدار روایت پڑتیں بلکہ محض عقل پر رکھا گیا ہے۔ علاوشو نے تو احادیث بھی گھڑنی شروع کر دی تھیں۔ واڑھی منڈ وائے کے متعلق بھی ایک حدیث نکالی۔ اکبر قرآن کا محکر ہوگیا تھا شراب طال ..... آ قرآب کی تعظیم کا تھم دیا تھا .... برشعبہ معاشرت میں غیراسلامی امور داخل ہو گئے تھے۔

3- ابوالفضل نے اپنی بے فقط تغییر کیلے معترت مجد والف الی سے رہنمائی ماسل کی آپ نے چند ڈکات کی تشریخ ولوضیح اس خوبی اور علیت کے ساتھ لکھی کہ فیضی اوراس کی جبلس کے علماء پڑھ کرچیران رہ گئے تھے۔

۵۔ حضرت مجد والف الآئی شنے اسلامی حکومت کی کمز ور ہوتی ہوئی بنیا ووں کو انہ المراد مضبوطی بخشی ۔ اسلام کو پھر ایک یار زندہ وتا بندہ کیا ۔ مسلمان کے لئے دین اسلام اور قر آن مجید کے باہر کوئی راہ ہی تہیں ہے۔

اجمیر شریف بیس آکرخواجہ بزرگ خواجہ میں الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے جزار پر حاضری وی بیٹی رحمت اللہ علیہ کے جزار پر حاضری وی بیاں پر آپ کو مزار کا قبر پوش بطور تیرک بیش کیا گیا۔ آپ نے بیقبر پاٹس ایک مبارک اور مقدس مجھ کر محفوظ کر ایا اور نہایت اوب کے ساتھ وصیت کی کہ چانگہ بیاباں معفرت خواجہ کے بہت نزویک رہا ہے اسلئے میرے کفن کیلئے سنجال کر رکھا جائے۔

6- حضرت تحبة دالف ثانی " كو برهظیم پاک و بهندیس سب سے پہلے اور بزے مصلح كا درجه دیا جاسكتا ہے ..... انہوں نے اپنی قربانیوں سے بادشاہ وقت كے خلاف

دین اسلام کی حفاظت کیلیے کام کیا۔ قبر سلطانی کی پرواندگی اینے اجتہادی اور مجدداند اقدام سے سچے وین اسلام کو تقویت بخشی اور مسلمانان ہند وستان کے اسلامی اور جدا گار شخص کو برقر ارد کھنے کیلئے آئیں ایک لاڑوال اور عظیم قوت بخش سجے معتول میں مر ماریطت کی تکہانی کی۔علامدا قبال جمی بہت متاثر ہوئے۔

اسلام کوانتامظبوط اور توانا کردیا که اس کی اصل روح ایک بزرارسال تک زنده ره عمق ہے ای لئے انہیں مجد والف ٹائی" لیعنی وین کوایک بزرارسال تک زنده رہنے گیا تقویت بخشے والا کہا جاتا ہے۔

# سیدنا شخ احد فاروتی قدس سره الصمد کے شب وروز کے معمولات متعلقہ ارکان اسلام اور وظا کف وغیرہ:۔

آپ ہمیشہ سفر ہو یا حضر موسم گر ماہو یا سرما بعد نصف شب بیدار ہوئے دعا تھی مسئونہ پڑھتے پہلی آیات 1 تا3 سورۃ العام کی پڑھتے۔وضو کے دوران ہڑھتے وجوتے وقت دعا کمیں پڑھتے وضو کے بعد کلمہ شہادت ادر سورۃ القدر بھی پڑھتے اعتشاء کپڑے سے صاف نہ فرماتے

سيدالاستغفار كاورد يحى فرمات:

بعد از نماز اشراق وعائے استخارہ بھی پڑھتے ۔ نوافل اور اوابین بھی ۔ (فرش نمازیں تو با بہاعت ہی ہوتیں) مسئون دعاؤں کا ور دہوتا۔ مورۃ تو ہدگی آخری دوآ بات بھی سمات سمات ہارشنج وشام ۔ دعائے معتفرت برائے امت مرحوصہ فرماتے ۔ تبییج فاطمہ ہر نماز کے بعد پڑھتے دوگانہ تحیۃ الوضوتحیۃ المسجد بھی اوا فرماتے ۔ سفر معتریش سقت میں كده دفير موكده بمحى ترك نافر مات\_صرف فرضول يرى قفركرت\_

برروز بعد تماز تبجديا في سوبار كله طيب يزه كرائ مرحوم يجال تدعية محدفرت ام کلوم کی ارواح کو بخشے تھے۔آپ نے فرمایاان کی ارواح روزانہ بوقت تبجد میرے ارد کرد ہیں رہتی ہیں ۔ ملاکک کو بھی اواب میں شامل فرمائے فتم حصن تصیمات سے بلیات كادفع فرماتے۔ تلاوت فرماتے لبی قر أے نماز ش ہوتی \_ كلمة طبيبه كى تحمار فرماتے تمي متب کو بجالائے شرامعمولی امر شبجھتے۔ امتحب اللہ کے ٹراویک پیندیدہ امر ہے'' فرض تماز جماعت کے بغیر میمی اوانہ فرمائی تلبی مرض کے ہوتے ہوئے ہر میادت بے فائدہ ہے تو یکر ناواجہ اور قرض میں ہے۔ ملغوظ شریف تین بخت گنا ہول پرمذاب شدیدی وعید ہے۔(۱) نبیت (۲) سامنے طعند دیتا لیتن برا کہنا (۳) جمع مال كى ترص \_ بحال سورة المحمرة وسورة قريش برائ امان - برياد ومصيبت كيلي محى -رزق کیلیے بھی پڑھنے کی تلقین فرماتے۔ کا فرون اور اخلاس (فیر اور مغرب کی سنتوں میں يرضة ) خلاصه حديث: صحابه كرام مورة العصر يزهے بغير أيك دوسرے سے جدات

سنر جاتے وقت آخری پانچ سورتیں پڑھنا (حفاظت کا قلعہ ہیں از آفات ہر تئم )خصوصاً معو ذخین کی بہت فضیلت ہے۔آواب بیت الخلاء کا لحاظ رکھتے۔آواب دخوکا بھی۔ ہر دخوے سماتھ مسواک لازی فرماتے۔

مریدوں کو کتب فقد کے مطالعہ کی تاکید فرمات "کوشر تنہائی میں کلمہ طیب کی تکر ارے محظوظ ہوں' بہمی بھی سورۃ بلین اس اس اس (80-80) مرجہ ون رات میں پڑھ لیج جنہ جارگھت سقت زوال بھی ترک نہ کیں۔ بمطابق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (جوا حرمجة ویہ) یکمل نماز ظهر کے بعد چار کعت سفت زائد نبھی اوا فریا ہے۔ وترول میں قنوت حنی شافعی جمع کر کے ادا فریاتے تھے۔ ہروقت ہر کام سے قبل اور بعدد وودعا کمیں پڑھتے جو کتب احادیث میں وارد ہیں۔

جب آپ تماز ادافر ماتے دیکھنے دالے دیکھے کرفریضۃ ہوجاتے۔ بعد ادائے جعد صلواۃ ظہر پڑھتے ۔ فرماتے شرائط جعد بقول بعض فقہی ائر آس وقت فیس پائی جاتیں ۔ نماز جعد کی ادائیگی اس طرح فرماتے جیسے علیائے حنفیہ نے فرمایا ہر سالہ اعتکاف بھی فرماتے۔ شب جعہ کوشع اصحاب حلقہ کرکے درود شریف پڑھتے

عشرہ او المحیدیں تجامت نہ بنواتے۔ فما زنر اوس میں ہر جارکھت پر تین ہار تھی۔ اوا قربائے تھے۔ بعداز ظہر بمیشہ تلاوت بھی قربائے۔۔۔ ہر کام نے قبل استخارہ فربائے (ورج ہالا اورورد وظا کف اللہ تعالی ہمیں بھی ہڑھنے کی تو نیش عنایت قربائے آشین ۔الراقم)

سكون قلب كى عامشى معلوم بوتى ب تحلي ضوَّقَان ہے بالیقین ماہ رسمالت کی ..... كدان ميں جائدنی چينكى دوكى معلوم دوتى ب تفرف برطينت كالجل برينت جھلک بالکل دیاریاک کی معلوم ہوتی ہے وى جعيت خاطروى الواركى بارش.... مدینے کی ی جیسے حاضری معلوم ہوتی ہ زيل عآمال مك موجزن عاوركاوريا نضایس روشی عی روشی معلوم ہوتی ہے كون قلب صطرع نشاطروح يرورب حقیقت میں بیرجنت کی فی معلوم ہوتی ہے سرور و کیف سے ازخور ہو کی جاتی ہیں بتد آ تکھیں منتج بی بہاں کھ نینزی معلوم ہوتی ہے....

(ایک طویل معتمون بعنوان خصرت محیة والف کانی قدس سروالتورانی مصنف تحلیل احمد مجد دی ما بهنام نوار لاسلام مینوری 2002ء سے چند سطور)

'' آپؓ نے وقت کے علاء صوفیا کو بیر حقیقت ذبحن تشین کرائی کہ شریعت اور طریقت دوعلیحدہ چیزیں نہیں ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ بتایا کہ۔۔۔۔۔۔۔

الم الم الطب طريقة رابطب

العدالقود عرط لقدواطب

شریعت دستور ب طریقت منشور ب شریعت نور ب طریقت صفور ب شریعت جم ب طریقت دول ب شریعت بجول ب طریقت نوشبوب شریعت بجول ب طریقت دلیل ب شریعت مقدر ب طریقت دلیل ب شریعت مقدر ب طریقت دکیل ب شریعت مقدر ب طریقت ادشاد ب شریعت متن ب طریقت انشاد ب شریعت اجمال ب طریقت تفصیل ب شریعت اجمال ب طریقت تفصیل ب شریعت اجمال ب طریقت تفصیل ب

شریعت اقوال مصطفی الله علیه وآله وسلم کانام باورطریقت احوال مصطفی الله علیه وآله وسلم کام

"اور حقیقت بیرے کدالحادا کبری کے اصل قاطع شخ مجد و بق تھے۔ مصلے پر بیٹھنے والے مروی اور پوریاتھیں ..... مجد والف ٹائی تھے وہ گوالیار کی جیل کوآستان مجد وید بنائے والے جادہ تشین .... مجد والف ٹائی تھے وہ آفات و بدعات کا خاتمہ کردینے والے امام الجاہدین .... مجد والف ٹائی تھے وہ تقدیم ترم کی تکہبائی کرنے والے تجارشین .... مجد والف ٹائی تھے وہ چمن اسلام کی باخبائی کرنے والے تجارشین المجد وین .... مجد والف ٹائی تھے المجهر كثانامنظور برجهكانامنظورتين

مروری زیبانظائی ذات بے بمتاکو ہے۔ حکمرال ہے اک وہی باتی بتان آ ڈری! لاخوف علیم ولاحم بحو نون کی ملی تصویر ہیں آپ ۔

فائدان مجة دعليه الرحمة كى خدمات حديث وعلم دين : (خواجه في محد سعيد عليه الرحمة في مقلواة شريف برحاشيد كلها)

خواجہ محصوم عروۃ السویڈتی رحمت اللہ علیہ کے لولا کا پیمرید اور سات ہزار خلفاء تھے۔ جنہوں نے دین اسلام کی خدمات کیس۔

شاہ ابوسعید عمری مجدّ دی شار فیع الدین بن شاہ ولی اللہ میں شاہ ابوسعید عمری مجدّ دی شار فیع الدین بن شاہ ابوسعید عمری مجدّ دی مخصوص اللہ بن شاہ رفیع الدین کے شاگر دیتھے۔
تمام سلاسل حدیث میں شاہ عبد النتی " کا سلسلہ جاری ہے " (تشہیل الحدیث متعلقہ
ابواب ازللؤلؤ والرجان تالیف علامہ مجمد فواد عبد الباتی " مصری ۔ ترجمہ تشریح از پروفیسر
غلام حیدر۔ بی می زمیندراہ کالج مجرات ۔ 2000ء

اولاد پاک

مجدّد كا بدن تقا سر ور بطحا كى طينت سے

رایا دست قدرت نے جایا زیب وزینت سے

میاند قد جسیس چرو جبیس روش مگنا رافیس

خار آگیں تھی جام معرفت سے دلکشا آ تھے

بك ما رى ك آك فاط قربان موت تے

تمبم خیز لب تکین دہ ارمان ہوتے کے جم اس بھل دار شاخوں نے

جہاں تجر کو کیا سربنر، سبزہ بار شاخوں کے دہ صادق، مخزن صدق و صدافت ' چکر زیبا

کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تن دل اقرا سرایا قضل معصوم زماں وہ عروۃ الوقئ

شہان دہر کا مرفع ' جہاں کا مرشد کیا زین کو تازگی بخش فیوش آنانی نے

بزارول گرمول کو راه دی قیوم تانی نے سند و فرق و کی ' جناب شرف" و میسی ا

گیر ہائے لطافت تھے کہ انوار یہ بیتا گل سر سید رحمت طرہ تاج امامت تھا

مجدد کا اک اک لخت جگر فیض ولائت تنا خدیجیً ام کلومؓ و رقیہؓ تنین کلیاں تھیں

رخ خاور کی کرنیں تھیں کہ آیات ورخثاں تھیں

اولا دامجاد حصرت مجد دالف ثاني رحمته الثديبم

پہلے فرزند محترت خواجہ محد صادق رحمتہ اللہ علیہ ( فرزندا کبر ) بیصا جزادے اکا ہر اولیاء میں سے تھے۔ سر ہند شریف میں 1000 ھ میں دلادت ہوئی۔ آٹھ سال کی عمر میں خواجہ محمد باتی باللہ رہت اللہ علیہ کی نظر قبولیت میں آ کرؤ کر ومراقیہ جذب ونسبت ہے شرف ہوئے۔ بھین ہی ہے کشف قبور اور کشف
قوب میں نہایت عالی نظر رکھتے تھے خواجہ صاحب علیہ الرحمت امور کوئیہ (واقع ہوئے
والے امور) میں آپ ہے یوچھا کرتے تھے علوم وفنون طربیہ بیٹے محمد طاہر لا ہوری رحمت
اللہ علیہ ہے علوم حکمیہ حضرت محمد مصوم کا بگی ہے حاصل کئے۔ اکیس سال کی عمر میں
اللہ علیہ ہے علوم حکمیہ حضرت محمد مصوم کا بگی ہے حاصل کئے۔ اکیس سال کی عمر میں
1021ھیں ضلعت خلافت ہوئے۔

عفرت امام ریانی رحمت الشعلیہ نے آپ کی مدت میں ایک مکتوب شریف میں بہت ہے کلمات تحریفر مائے میں

آیک بارسر بیندشریف مرض طاعون کا بہت زور موافر مایا دیا کوئی لقستر جائتی ہے جب تک میں شاجاؤں گا۔ بیختم شاموگی۔ آپ کو بہت تیز بخار موا۔ دوشنبہ 9 رق الاول 1025 ء کو وصال فر مایا۔

وصال تے بل خواجہ محمد صادق نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی اس مرض میں جتلا اوا تو میرا نام لکھ کر اس کے مطلح میں ڈال دیں۔ ایسا ہی ہوتا رہا۔ جو بھار ہوتا بوجہ طاعون ۔ اس کے مطلح میں آنجتاب کا اسم کرامی لکھ کرڈ الاجاتا فورا شفایاب ہوجاتا۔

معرت مجدوالف تانی رضی الله عند نے قربایا بی قرزند حق سجاند تعالی کی آیات میں سے آیک آیت ہے اور رحمتوں میں سے آیک رحمت ہے اتوارات واستغراق کا اس قدر غلیدر ہتا کہ خواجہ باتی باللہ رضی اللہ عنہ ہازاری طعام سے ال کے احوال کی تشکیس کے لئے معالجہ فرمایا کرتے تھے۔ ان کی اولا و میں آیک صابر اور میں خوجہ کی اولا و کا ملسلہ جاری ہے (مجدوالف تاتی از مصرت علامہ سیدز وار حسین مجددی) جناب ڈاکٹر ابوا گازر ستم لکھتے ہیں (خلاصہ عبارت) حضرت تواجہ محصادق رحمت اللہ علیہ نت روحوں سے باتیں کرتے۔

اس کے بے شارشواہد و واقعات ہیں جب پہلی بار حصرت سیدی امام ربانی طید الرحمة آپ کواپنے شیخ طریقت خواجہ محمد باقی رحمتہ اللہ علید کی خدمت ہیں لے محمد بر اقوانہوں نے فرمایا

شُخْ احمد ابیاً پکا بیٹا ہے۔خوب اس سے تو روشن با تھی کرتی ہیں۔ بیرحال وقال اور جذب وسمی کا دیکر ہے

#### ايك واقعه مخقرأ

آیک ای سالہ ورویش نے بہت پکھ حاصل کر لیا تھا۔ وہ مسلسل پچاس سال ریاضت و مجاہدہ میں رہا۔ بید درولیش خواجہ باتی باللہ کے پاس حاضر ہوا اور مزید وولت کا طالب ہوا۔ فرما بید جو پکھٹل چکا ہے وہی کافی ہے ای پراکتھا کراورا چی راہ لے دراصل اس درولیش کی تمرض آپ کا امتحان لینا بھی تھا۔ آپ نے پوچھا تو ہے۔ کہ اسکہ وی

درویش نے نتایا کہ وہ کشف۔مراقبہ گفس کٹی جیس دم دلوں کا حال جان لینا' نقلی' عقلی علوم پر دسترس'ا حادیث و تغییر وفقۂ ووسروں کی روحانی قوت سلب کرنا وغیرہ وغیرہ پرمہارت رکھتا ہے۔

حضرت خواجہ صاحبؓ نے خواجہ محمہ صاوق کو بلایا اور درویش سے کہاان سے

یات کریں۔۔۔درولیش کے پوچھنے پرخوادیگھر مساوق نے اپنا حال بنایا درولیش من کر جران روالیا۔ کیونکہ اس وقت آپ کی عمر صرف آٹھ یا تو سال تھی۔خوادیگھر مساوق نے درولیش کو درولیش کا حال از ابتدا تا حال سنا دیا۔ درولیش محافی یا تھے لگا اور کہا جس آستانے کے بیچے استے پاکمال جی تو اس کے بیروں کا کیا بوچھنا ۲۲۶ مجروہ درولیش ابتیدندگی تجرای آستانہ عالیہ ہی کا مور ہا۔

#### واقعد

ایک دن حضور جناب سیدی خواجہ خواجگان محمہ باتی علیہ الرحمت سیدی خواجہ محمہ
سادق رحمت اللہ علیہ کو تجرستان میں لے گئے ۔ کسی پر اٹی قبر کے پاس جا کر کہا بھے یہ بتاؤ
الی قبر کا مردہ کیا کہتا ہے۔ جواب دیا مردہ کہتا ہے میں نے جس دولت اور جا ئیداد کی
چاکیداری کی آج اے میرانالائق جینا بے وردی سے اڑار ہا ہے۔ اگر میں نے اللہ تعالی
گی راہ میں خرج کردی ہوتی تو بھے ہیرے کا م آتی ۔ وہ بھے بھی بھول چکا ہے
میری قبر پنیس آتا۔ اور نہ بی دعا کرتا ہے
خواجہ صاحب نے قرآن مجید پڑھوا کراہے بخش ویا۔

#### ایک اور واقعه:

خواجہ محمد صاوق کے پچا شخ مستور تجارت پر جانے گئے۔ اپنے والد محتر م کے مزارا قدس پر گئے۔ اپنے والد محتر م کے مزارا قدس پر گئے ۔ خواجہ محمد صاوق بھی امراہ شخے۔ کہنے گئے۔ پچا جان! داوا جان بار بار فرمار ہے ہیں۔ پچا کوروکو۔ سفر پہند جائے۔ پچا جان شد کے۔ آخر سفر ہی میں وفات یا گئے۔ شیراز کا ایک فاضل ہندوستان شی آیا ہوا تھا تمام معقولات میں وہ لاجواب تھا۔خواجہ محد صاوق بھی اس سے ملنے گئے دیئت اور حکمت پر یا تیم کرنے گئے۔ فاضل شیراز نے کہا آج اس نوجوان نے جھے شرمندہ اور لاجواب کرویا آپ ہروقت بھی فرماتے۔ ''چنوروزہ زندگی۔ چندروزہ زندگی'' آپ ہروقت بھی فرماتے۔ ''چنوروزہ زندگی۔ چندروزہ زندگی''

## دوس فرزند محد خواجه سعید قدس سره (خازن الرحمته)

دوسری ولا وت شعبان میں ولا دت شوال 1005 ہے۔ آثار ہدایت وکرامت اوراستعدادے مالا مال شخص چار پانچ سال کی عمر میں بھار ہوئے۔ حضرت مجد درحمت الشہ علیہ نے قرمایا میٹا!

کیاجا ہے ہو؟۔عرش کی خواجہ تھ یاتی باللہ کو جا ہتا ہوں۔ چنا ٹیچہ خواجہ صاحب کی خدمت میں لے جایا گیا۔۔فر مایا محد سعید نے ہماری نسبت ایک کی بیاللہ کے اسرارا درشجرہ طبیعہ ہیں۔

شیخ طاہرلا ہوریؒ ہے تمام دینی کتب پڑھیں۔ خازن الرحت کالقب پایا۔ ستر وسال کی عمر میں درس دقد رکیں میں مشخول ہوئے۔ کئی کتب بھی تصنیف فرما ئیں۔ کے بعد دیگرے تین دن میں خواجہ محمد صادق اور برا دران خودخواجہ محرفر تے اور خواجہ محمد عیسے " اقرباء ورشتہ داروں کے رحلت فرما گئے۔ خواجہ محرسعید بھی بیمار تھے۔ حصرت مجد والف ٹافی کی خاطر مبارک میں فکر عظیم بیدا ہوا۔ آپ پر جنگی خاص وارو ہوئی بشارت ملی کے تواجہ محرسعیڈ اور خواجہ محمد مصوم کی عمر دراز ہوگ۔۔

خوادی محرف ہوں۔

ہوتا مجد دالف ٹافی نے فرمایا ہرمتا م عرق وزول پیل مجرسعید میرے ہمراہ ہے۔

ہوتا مجد دالف ٹافی نے فرمایا ہرمتا م عرق وزول پیل مجرسعید میرے ہمراہ ہے۔

1067 ہے بی خوادیم محرستیڈا ہے بھا نیوال اور احباب کے ساتھ تی پر گئے۔

ہریند منورہ سے خصوسی انعامات حاصل کئے۔ آٹھ مرتبہ بیداری پیل سید دو عالم صلی اللہ

ہرید و الدو ہم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ کے خوارق و کرامات ہزاروں ہیں

وصال 27 ہما دی النا تی 1070 ہے تیزود چرصا دی بیل فرن ہوئے جگہ تھوڑی گئی۔

والاراکی طرف ہے گئی جگہ دکھل آئی اولا دطیب آٹھ صاحبز او سے اور پانچ صاحبز اویال

والاراکی طرف ہے گئی جگہ دکھل آئی اولا دطیب آٹھ صاحبز او سے اور پانچ صاحبز اویال

والاراکی طرف ہے گئی جگہ دکھل آئی اولا دطیب آٹھ صاحبز او سے اور پانچ صاحبز اویال

وحدت المعروف شاہ کل شخیح ضلیل اللہ مولوی فرخ شاہ شخیح صعد اللہ ین شخیح عبدالا صد

وحدت المعروف شاہ کل شخیح ضلیل اللہ شخیح مجہ لیعقو ہے مجہ تھی (آٹھ)۔ تمام اکا براولیاء

فِي فَا طُمَّةً فِي فِي صَالِةً فِي فِي شَاكِرَهُ شَرْفَ النَّسَاءُ مُرَيِّعٌ فَخْرِ النَّسَاءِ تَتَكُمُّ ( يا عَيْ

تیسرے فرز ندسیدی سیدنا خواج محمعصوم فدس سره ؛ -آپ ہرکام میں حضرت مجد دالف ٹانی امام رہائی ہے مشابہت رکھتے تھے ولادت طیب دوشنبہ شوال 1007 ھابول و براز کا کیڑوں پرنشان شہونا رمضال شریف کے دوران محری تا افطاری دودھ تہ ہےتے۔ تین سال کی عمر سی پڑاعظیم مرتبہ پایا

خواجہ محمد صادق ، قبلہ عالم قبلہ ام شنخ احمد سر ہندی محبوب سبحاتی ( والد ماجد ) بمولا تا شخط محمد طاہر بندگی لا ہوری سے تخصیل علم کیا۔ مقامات عالیہ میں قبومیے کی بشارت ملی۔

زوجہ کا اسم گرای رقبہ کیا گیا وصال مجد دالف ٹائی 1034 حکوارشا دو قیوسے کی منعد پہ بیٹھے۔اس رزیجاس ہزارا فراد نے بیعت کی۔ جن میں دو ہزار خلفا ۔ امام رہا گی بھی شامل ہیں۔والیان ملک نے بھی تجدید بیعت کی۔

کی شنبہ 28 مفر 1037 ہے کو لاہور ٹی جہالگیر کا وصال ہوا۔خواجہ صاحبؒ لے جہالگیر کی مغفرت کی خوشنجری دی۔ شاہجہانؒ نے آپ سے بیعت کی شاہجہانؒ نے تین لاکھ مساجدا ورا کیک لاکھ مدرسے تقمیر کرائے۔

1040 ه شن والده ما جده عليها الرحمة كا وصال موا 1047 ه شن اورتك زيب بيعت موا ـ 1048 ه شن روش آراه بيعت مو كي

1067 ھا میں سیدخواجہ محمد مصوم آپنے بھا نیوں محمد سعید بھٹے محمد بیکی اور کئی بزار مریدوں کے ہمراہ مج مبارک کے لئے گئے۔ کعبہ شریف استقبال کے لئے بحری جہاز میں آیا۔

(وہ ذاتی جملی عبر محصر معید شریف مثالی آئی جو کعید شریف پر دارد ہوتی ہے۔۔۔) الراقم مسجد نبوی شریف میں خلعت خاص نے واز آگیا۔ خلعت مع تاج بجشی گئی۔ محراب شریف مواجہ شریف پرآ مخضرت سلی اللہ علیہ دآلہ وسم زیارت سے شرف فرماتے بغلگیر ہوتے۔امرارے لوازتے۔خلعت خاصہ پہناتے۔ آپ کو وقع المقاصل کا عارضه لاحق ہوا۔ ای دوران سیدہ فاطمت الزہرا بنول اور ام المونین عائشہ صدیقہ رمنی اللہ عنہا تشریف لا کیں اور مبریاتی فرمائی۔ شفاہوگئی

بیت الله شریف بیل مقام ابرائیم پرسیدنا ابرائیم علیه السلام نے الودائی طلعت الله میں مقام ابرائیم علیه السلام نے الودائی طلعت عطافر مائی۔ جملہ احباب و برادران کو بھی اس تعت میں شامل فر مایا عمیا۔ 1078 میں وہی مرض دوبارہ لاحق ہوا۔ سورۃ باشین طاوت فرمار ہے تھے کہ ایکا کیک آپ نے السلام علیک یا نجی الله کہا اور واصل بحق ہو گئے۔ ون شنبہ 9رق اللول 1079ء

روشُن آراء نے روضہ شریف کی تغییر کروائی۔

پیمها جزادے تھے۔ مبنت اللہ خواج محرفت شبند شخ محد مبید اللہ 'شخ محد اللہ ف مجوب اللہ ' خواج سیف الدین محی السند محدصد این محبوب اللی (جھ)

يافي صاحبزاديال امت الله عائلة "عارفة عاقلة معيد إلى في)

كتوبات شريف يس ستاكير كتوبات آب كتام ين - كتاب حيات الوارمصوميد

ماركيث على موجود ب-جوكمفصل موانح حيات ب-

چەتقىساجزاد ئولدى قولدى قرق علىدالرحتەت 11 برى كى ترش دىسال قرمايا-يانچە ئەخەلىيى قىچىنى تېھىغى قولىدى تىراش ف ادرسالۇس خولىدى يىلى يىن

فواجه محرصيا عليه الرحمة كاذكر؛

جس دوران آپ هم مادر پس تخدتوسیدنا امام ربانی پرسیدنا صلے علیہ الصلاۃ والسلام ظاہر ہوئے فرمایا تمہارے گھر فرزند تولدہ وگا اس کا نام ہمارے نام پرد کھنا۔

حارین کی عمر میں کرائٹیں ظاہر ہونا شروع ہو تنفی۔ حاملہ عور تیں آ پ کی خدمت میں آتی۔ دریافت کرتن او کایالوکی؟۔جیافراتے ویے ہی ظہور ہوتا۔ کیے پید جا ا ۔۔۔فرماتے ہیں تنہارے ہیٹ میں ای طرح و کچے رہا ہوں جس طرح تم مجھے دیکھتی ہو۔ حکایت ۔۔۔۔مولا ٹامفتی امان اللہ اپنی شادی کے لئے سر ہندشریف سے چندمنزل ہے ایک گاؤل میں گئے۔ والی پرلوگوں نے کہالڑ کی والوں کوآپ کے نامرو ہونے کاشیہ ے حصرت امام ریا فی محبوب سرحا فی نے محمد عیسے کو طلب فرمایا اور واقعہ وریافت فرمایا۔ خواج سے نے فرما یا گلر کی بات نہیں مولا تا کا لگاح ہو چکا ہے۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا اورو ایس

ز ما نہ طاعون میں وولوں لخت جگرخواجہ محد قرح وخواجہ محد عیسے پیمار ہو گئے ۔ لوگوں کے کہنے ير دونو ں کوالگ الگ رکھا گيا۔ پہلے تھرھيے کا وصال ہو کيا محد فرح کو خبر شد کی گئے۔ خواجه محرفر علی نے نے مالی اتم نے بے وفائی کی کہ ہم سے پہلے چلے سے مولانا عبدالحيّ ت كهاياباتم كس بإنس كررب بو-كها محديث ي جورطت ش مجن بسبقت لے محتے۔ او جھا کسے معلوم ہوافر مایا میں د مجدر ہا ہول ملا تك ان كوشل و ي رب بي - اى ون شام كوخواجه تحد فرح في 7 رج الاول

1025ھ كورصال فرمايا۔

خواجة محداشرف زمان شيرخواركي مين وفات يا كئير آب معترت مجد وَ كَ يَحِيْ فره مُد

JE55

## وْلدِير عَلَى اللهِ

ولادت طیبے پہلے محبوب بحاتی امام ربائی پر البام ہوا۔ انا فیقر ک افتام اِسْمَد مجیٰ ولادت پاک ہوئی۔

والاوت پشاہ سکندرقا دری علیہ الرحمة تشریف لائے ادر فرمایا بیصا حبز ادہ مجھ کوعنایت فرما ویں حضرت شاہ سکندر کے نسبت التقا کی فرمایا آج سے اسے شاہ حیو کے تام سے بکارا کریں۔

زبرة النقامات وضد القيومية حضرت القدى ش بيددا فغدموجود ب مولا تا باشم تشمي في فرما يا خواجه تحديجي طبقه علما وحفاظ وسلحاء من تظيم ترين استعداد كے مالک تھے۔

خواجہ باتی باللہ کی او تی (خواجہ کلال خواجہ عبداللہ کی وختر) ہے تھے کی کا تکارح اور معنوی نسبت کے ساتھ ظاہری نسبت ہیں بھی اختیاز حاصل تھا بھا ئیوں کے ہمراہ حریث شریف سے نے زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مشرف ہوئے ۔ آپ نے اشارہ سابہ فی انتشہد کے بارے بین اپنے والد ماجد اور بھا ئیوں سے اختیا ف کیا ہے ۔ خواجہ محمد سعید نے ایک رسالہ تشہد میں رفع سبابہ کی مما نعت میں تحریر فرمایا۔ تمام علماء جواب کھے میں جیرت زوہ ہوگئے۔

خواجہ مرزامظہر جان جانا گا ہیان ہے کہ مجت کے لئے محبوب کا اتباع لازی معرت مجدوالف ٹائی حضور سید الرسلین سلی اللہ علیہ وسلم کے تا تب کامل ہیں۔ آپ کارفع سبا یہ کا ترک ایمنہا دکی بنا پر ہے حالا تک تر دیاتی میں ایک بھی حدیث نہیں ہے اس لئے رفع سیابہ پر حضرت مجد د تا راض تھیں ہوئے آپ کے زمانہ تک یہ کتب ملک ہند شن شہرت نہ بھتی تھیں اور آپ کی نظرے نہ گز رس ۔ آپ اتباع سند میں اکا برامت میں سب سے زیاد وحریص رہے ہیں۔

وسال 27 عادى الثاني 1096 ها لك كنيدش مزار شريف يُر انوار زيادت

-= 4608

صاحبزادیاں(1) فی فی دقیہ بھالت شیرخوارگ وصال فرما کئیں۔

(2) ام کاش ترجود و سال کی تمریش و صال جوا۔ ام کلشوم کا سات سال کی جمریش دل ایسا جاری جواز نده جوانجی اقتلات شاہوئی جس طرف توجہ کرتی حال معلوم ہوجاتا۔

(3) خدیجه با نوآپ صاحب اولا دہوئیں۔اپنے وقت کی خدیج تھیں۔ ولایت و کمالات نبوت کے انتہا کی درجہ پر فائز تھیں۔

#### مقبت

#### مقبت

## اختامي كذارش

(1) انك عفو غفور رحيم يا ارحم الراحمين (2) يا الله! جس راسته پرسيد نامجد والف ثاني شخ احمد مر بندي فارو تي رضي الله عنه عليا میں بھی ای راستہ پر چلنے کی تو فیق عنایت فرما۔ وماتوفيق الابالله لاحول ولاقوة الابالله اورسيدالا ولين والاآخرين صلى الشعليدوآ لدوسلم كي سارى امت كى مغفرت فرما \_ تمام ملمانان عالم يركرم فرماخصوصا جس جس خطدارض پرمسلمان ظلم کی چی بین بہت بری طرح پس رہے ہیں ان کی تیجی الدادفر ماراكر ج مسلمان صرف اورصرف نام ك مسلمان بين تاجم تير ح حبيب سلى الله عليدة آلدوسلم كاكلمة شريف مجي تويزه اي ليتي بي-اس لتي ياالله البهم رينامسلمانون ير مرياني فرماد إدرآخريه بيجي التجاب بحضور رسالت مآب عليه الصلوة والسلام ع أك بار يمر بطحا ف فسطين مين آو آقاصلي الله عليه وآله وسلم اورع ببرحق يسوية

غریبال یک نظر تک خلائق دعاجوامیدوارشفاعت دمففرت محمد عبدالخالق تو کلی 11 رمضان شریف 1426 بجری نوٹ نے کرفیر 1 تا 15 اسلامی معلومات کا خزانہ ہے بقول شیخ سعدیؓ

'' تمتع زہر گوشہ یافتم'' الراقم نے جن دستیاب کتب سے مدولی ان کے بزر گوار مسلمین کا شکر بیداور دعاہے مولا کریم ان جعزات کو دین و دنیا و آخرت ٹیل خوشحالی سے لوازے۔ آبین ٹم آبین

## 163 ء فہرست کتب جن سے مدولی

| - Berge                                                                                                         | -Opt                                           | 13 | ا است                | -07-1           | 1  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----------------------|-----------------|----|
| 25 July 2-                                                                                                      | - 84                                           | 21 | 325 14               | 45,000          | 1  |
| SHALL BY                                                                                                        | 3000                                           | 22 | wedstreets.          | 20              | 2  |
| 2000                                                                                                            | Hally.                                         | 23 | 2                    | 22              | 3  |
| J. Jr 1/2 12                                                                                                    |                                                |    | productions.         | +46             | 4  |
| -36201001                                                                                                       | 168                                            | 24 | Jan Jan Jan          | 10/4/2012       | 5  |
|                                                                                                                 | - 22th                                         | 25 | 20165                | 918(41)         | 6  |
| 1.00                                                                                                            | 1 F 14   6 12.1                                | 10 | 3-1431011            | 1144-6-1218     | 7  |
| (١) (١) ا خالم رياني في تفره                                                                                    | Augusta Est                                    | 27 | ما مداروا أستان شاه  | de_Ny           | 8  |
| (2) پره فيسر إمرارالرطن عاري                                                                                    |                                                |    | र्ज दरी। करी, देन औद | Machine's       | 9  |
| عَدُا مِنْ فِي أَوْمُ أُومِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنَّ اللَّهِ مُنْ أَنَّ اللَّهِ مُنْ أَنَّ اللَّهِ مُنْ أَل | ئىلىنىڭ<br>ئالىدىڭ                             | 28 | 14 -1                | E1024           | 10 |
| +6.4                                                                                                            | ( work hours                                   | 26 |                      | 47-41           | 11 |
| 4 24                                                                                                            | ويتعدافا راول الإدافات                         | 30 | 11000                | 211/46/         | 12 |
| Local                                                                                                           | ing to the                                     | 31 | J. 18 1 62           | 1-1700          | 13 |
| , 91                                                                                                            | 1980                                           | 32 | weed                 | 20/61           | 14 |
| 2019 A                                                                                                          | القاءق                                         | 33 | Bren.                | 28042           | 15 |
| 4.2                                                                                                             | makes.                                         | 34 | JV71-14              | 2800            | 16 |
| <u> 21-2</u>                                                                                                    | -234                                           | 35 | 2 details            | entitle en      | 17 |
| 23011                                                                                                           | 2156                                           | 36 | den                  | 2012/175        | 18 |
| Aver.                                                                                                           | المدود وطاء أسامته                             | 37 | 11000                | energy for      | 19 |
| الماري المرابي والمد                                                                                            | = (b) = 1) \vec{\vec{\vec{\vec{\vec{\vec{\vec{ | 38 | dispersion           | المرشاب المساقة | 20 |
|                                                                                                                 |                                                |    |                      |                 | -  |



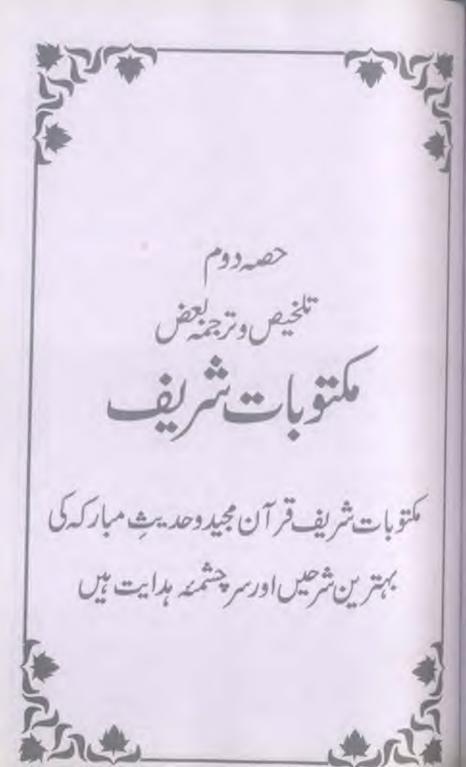



|         | (4) حصدوق                                               | 213  | آ عَند_مضاعين                         |
|---------|---------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 30      | الإلان                                                  | 1    |                                       |
| 214     | Bikis                                                   | 167  |                                       |
| 215     | الزائي جازے                                             |      |                                       |
| 216     | كن لوكول راحنت                                          | 168  | باب اول<br>سله دومت دجود وصور بحد يفت |
| 221     | انشلت                                                   | 169  | مل وهدت و بحدود خود مدود              |
| 227     | كاغذ طلب قرمايا بسوال وجواب                             | 171  | ومي                                   |
|         | ا تشكامان<br>باب جهارم                                  | 173  | باب دوم                               |
| 29      | متفرقات: عقايد كادرى                                    | nrs. | خان رسالت على                         |
| 33      | عطاع أوه اورعلا على                                     |      | يابسوم                                |
| 33      | شریعت کارتی                                             | 183  | صحاباكرام والملييد نبوت               |
| 34      | كلمطيب                                                  | 189  | المامت ، الأسد وتماعت ، وأفضى وخارى   |
| 36      | الام الوصيف كالتصوصيات                                  | 190  | صديقه كائات عاكشة                     |
| 10      | المشاكركل                                               | 191  | اللحاري                               |
| 3       | قرمودات<br>25عقائد                                      | 192  | واقدقرطاس                             |
| 8       | ميلاخليقيكون اوگا                                       | 194  | الفاكل الماميت                        |
| 2 500 2 | ميلاطيعيون الاها<br>خاص واقد : كناه كيروت وكن كافرنج    | 198  | اسحاب كايزرك                          |
| 3       |                                                         | 200  | سيناصد ين البر                        |
| 5       | وضوادر نماز<br>روش اوریزرگ منت کی اطاعت                 | 203  | وال ع جواب                            |
|         |                                                         | 205  | 57347A                                |
| 2012    | وسِل برائے قرب شداد تدی<br>الماز کے تعدیلی ارکان ۔ یب — | 207  | فرقدناجير                             |
|         | ا ماد کردندی ارده ق عب ا<br>ا فراد کردنداکل ومحارف      | 208  | محصوصيات شلفائ راشدين                 |
|         | رمضان الميادك                                           | 210  | قائل توجه الفاظ اورنفس مضمول          |
|         | رحان الميارك                                            | 212  | فضائل صحابيكماخ                       |

| P. P. P. | AY 9r                                         |     |                                  |    |  |  |
|----------|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------|----|--|--|
| F        | عوان                                          | 30  | متوان                            |    |  |  |
| 213      | とりえーめ                                         | 273 | اشاره سابسي فتخيق                |    |  |  |
| 914      | هظ اوقات كي نفيحت                             | 275 | رمضان شريف بقرآن بجيداور مجور    |    |  |  |
| 1/15     | اوراد و وظاكف                                 |     |                                  |    |  |  |
| 121      | الإسواناء ورع                                 |     | ياب تيم                          |    |  |  |
| 122      | びがかいとりしか                                      |     | منت المحره كالناع                |    |  |  |
| 333      | بارەنساخ                                      | 276 | -20600                           |    |  |  |
| ш        | باباعتم                                       |     | そころんかいという                        |    |  |  |
| 120      | تروون كومدة كرت كافتيات                       | 282 |                                  |    |  |  |
| 330      | شروري توت                                     | 289 | موجوده محرالون كيلتار بضائي      |    |  |  |
| 331      | شرى سائل                                      | 292 | اقتام بدعت ششد                   |    |  |  |
|          |                                               |     | ياب                              |    |  |  |
| 332      | شیت زبان سے کر تابد ہوت ہے۔<br>- سے مختلہ میں | 296 | عليديد على خلفات والثدين كام     |    |  |  |
| 136      | ا مير تيور کي مختص او کي                      |     | وجالية والما                     |    |  |  |
| 100      | خوليد سن بعري و خوليه مبيب عجي "              | 300 | علماء وطلمياء كي تقتيم           |    |  |  |
| 237      | اربیمین مجدوبیاز کا تب الحروف<br>م            | 301 | علاء كى حرمت جوئت ونياش كراقارين |    |  |  |
|          | بالمسلم                                       | 302 | فالركايت                         |    |  |  |
| 145      | شان مجدد القدالي القائم مجدد القدال           | 304 | ایک هیلت                         |    |  |  |
| 145      | خاطن انعام اوريئارتين                         | 304 | الراقم كالكيدة الى تجريه         |    |  |  |
| 147      | مجيدوفريب احوال متعلقه عروج                   |     |                                  |    |  |  |
| 346      | شان فرز ندان امام رباني أزجير والف ال         |     | بالمعتم                          |    |  |  |
| 349      | صرف الملاصدوريانيد وفتردوم                    | 306 | چدوموعظات: جوانی کے وقت          |    |  |  |
| 252      | ظاصد دفتر اول دموم                            | 307 | المال سالح يجالانا               | V  |  |  |
| 353      | مكتوبات اسراداد دخكتون كاسواد انظم            | 309 | حقق العياد                       |    |  |  |
| 184      | و كرفير 1 تا5 اسلاك مطويات كافزاند            | 309 | مفلس کون ہے؟                     |    |  |  |
| 死        | مخالف کی کتب                                  | 311 | الم مهدى عليد الرضوانارباصات     | 13 |  |  |

## ذكرفر 4-هددوم

هنیعن در جمه بعض کتوبات شریف امام ربانی مجد والف ثانی علیه الرحت (سرچشمه نور جایت) اجمالی فهرست = توحید ورسالت محابه کرام رضی الله عنیم دین اسلام عبا دات سنت مطهرهٔ احتابد اسلام علمائے حق وعلمائے سوؤید و موعظت متفرقات شان و مقام مجد د اعظم مجد د الله ثانی قدس سروالصمد

#### اشعار

اگر آو ان کے کموبات پر کھے بھی عمل کرے ، آو کٹ عمق ہیں پھر تیری غلامی کی دنجیریں امیری جذبہ تبلیغ میں حائل نہیں ہوتی ورو دیوار زنداں سے گونج آٹھتی بیش تجمیریں

خادم الفقراء والعلماء محم عبدالخالق توكلي غفرله

بإباول

منكروهدت وجود

كمتوب شريف (1) وفتر دوم

شیخ عبدالعزیز جو نپوری کی طرف ' شیخ محی الدین ابن عربی کے ندیب سے عیان میں بیدوں مستحات پرمشتمل ہے۔الراقم حقیرامید دار نگاہ کرم کی تجھ سے بیرمنظ یالات ہے۔صرف تمہید کے چند جملے لکھے ہیں جو کہ حمد دفعت پر ہیں۔

#### جر ولعن

تمام کلوقات جمعتصود کے اوا کرنے سے عاجز ہے۔ کیونکر ندہو۔ جب کدرسول الله صلى الله عليه وسلم بھى اس كى حمد سے عاجز ہيں۔جو قيامت كے دن لواء حمد كے اشائے والے بیں۔جس کے پنچ حضرت آ دم اور تمام البیاء علیم السلام ہو تکے۔وہ رسول اللہ مسلی الله علیه و آله وسلم ظهور میں مخلوقات میں سے افضل واکمل اور مرجبہ ہی سب سے زیادہ قریب اورسب سے زیادہ حسن و جمال و کمال کے جامع ہیں۔ان کا قدرسب سے بلنداور آپ کی شان وشرف سب سے مظیم ۔ آپ مطابعہ کا دین سب سے زیادہ مضبوط۔ اور آپیال کی المت سب سے زیادہ راست اور درست ہے حسب میں سب سے زیادہ کریم اورتب شرسب سے زیادہ شریف۔اور خاندان میں سب سے زیادہ معزز اور بزرك \_ اگرالله تعالی كا آ پ الله كوپيدا كرنامنظور نه بوتا تو خلفت كوپيدا نه كرتا اور نه ای ا پنی ربویت کوظا مرفرها تا۔ وہ تبی تھے جبکہ حضرت آ دم علیہ الصلواۃ والسلام ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ یعنی پیدا نہ ہوئے تھے۔ قیامت کے دن آپ تمام نبیوں کے امام اور

خطیب اوران کی شفاعت کرتے والے ہو تھے۔ انہوں نے اپنے حق میں یوں فرمایا ک قامت كون بهم أى يجهي طنة والي بين اور بهم عي آ كي جائے والے إلى يل بيديات فوے تیں کہتا۔ میں ہی اللہ تعالی کا حبیب اور خاتم النہیں ہوں کیکن مجھے اس برکوئی فخر نیں۔ جب قیامت کے دن لوگ قبروں سے تکلیں کے تو سب سے اول میں ای لکلوں گا جب وه گروه درگروه جا کمیں کے تو ان کا ہا تکنے والا ٹیں بئی ہوں گا۔ اور جب وہ خاموش سے جا کی محدوان کی طرف سے خطیب اور کلام کرنے والا میں بی ہوں گا اور جب وہ بند کئے جا تیں گے تو ان کی شفاعت میں ہی کروں گا اور جب وہ رحمت و کرامت ہے نامید ہو کے لویں ہی ان کوخوش خبری دوں گا اس دن تمام کنجیاں میرے ہی ہاتھ میں موقى ان يرآ بين كالم يمائي نبيول اورمرسلول اور طائك متبرين اورتمام الل اطاعت پراللہ تعالیٰ کی طرف ہے صلواۃ والسلام وتحسیعہ و برکت نازل ہو جوان کی شان بلند کے لائق بجى قدرة كركرت والحاس كاذكرين اورغائل آب كي ذكر عاقل رين-

#### いきんとうち

جانا چاہے کہ ہرسوسال کے بعد ایک مجدداور ہے۔ اور ہزار کا مجدداور۔ جس قدرسواور ہزار کے درمیان فرق ہے اس قدر بلکساس سے زیادہ دولوں مجددوں کے درمیان فرق ہے۔ اور مجددوہ ہوتا ہے کہ جوفیض اس مت شمامتوں کو پہنچنا ہوتا ہے ای کے قرریعہ پہنچتا ہے خواہ اس وقت کے اقطاب ۔ اوتا د ہوں اور خواہ ابدال و نجاء (کمتوب شریف)

وعدت و. توو

يي تصوف كا عبالي ويجده منك بين تصوف بن سايك اصطلاح --

صوفیائے کرام کی اصطلاح میں لفظ وجود واجب تعالیٰ پر بولاجاتا ہے۔ اور ای استان کی مراوید ہوئی ہے۔ بریکس وی استان کی مراوید ہوئی ہے۔ بریکس وی اشیاء کے جو سی مطلق سے قائم ہیں سالک پر از وے کشف ومشاہد وحقیقت تک قتیج سے پہلے ایک درمیائی منزل آئی ہے۔ جس میں مسالک بوجہ غلیدا تو ارحی تمام موجودات کو ای انظر سے فائب یا تا ہے اور فیرحی اس صد تک اس کی تکاہ سے اوجاتا ہے کہ حفظ مراتب ہے تھی عافل ہوجاتا ہے اور سب حدالتی سال عظم مشانی (فیل پاک حفظ مراتب ہے تھی عافل ہوجاتا ہے اور سب حدالتی سال عظم مشانی (فیل پاک موجاتا ہے اور سب حدالتی سال عظم مشانی (فیل پاک موجاتا ہے اور سب حدالتی سال کی فیل ہوجاتا ہے اور سب حدالتی سال عظم مشانی (فیل پاک موجاتا ہے اور سب حدالتی سال کی فیل ہوجاتا ہے اور سب حدالتی سال کی فیل ہوجاتا ہے اور سب حدالتی سال کی فیل ہوجاتا ہے اور سال اور بردی عظم سال ہوگیا ہے۔ اس کیفیت مشاہدہ کی تعیم روا

دوسری آجیر ہے گائی کھٹس ایک وجود کا نظر آنا انوار مشاہدہ کے غلبے کی وجہ ہے ہے در حقیقت میڈیس ہے۔اپنے اپنے مقام پر حال وحکم کے مطابق دووجود ہیں اس کا نام وحدة الشہو در کھا گیا۔ بید مشاہدہ کے دورخ ہیں۔صرف مشاہدہ کی کی بیشی ہے دوالگ الگ تجیمریں کر لی گئیں۔

(ماخوة - ذكرمجوب شريف مصنف حضرت خواجه صديق احد شاه سيدوى قدس سره العزيز)

#### توحير

كتوب شريف 167 وفتراول

تمام جہانوں کی پرورش کرنے والے خدائے ویجون انتخیکون کی عبادت کرنے اور ہندوؤں کے عبادت کرنے اور ہندوؤں کے جھوٹے خداؤں سے نیچنے کی ترغیب میں ہروے رام ہندو کی طرف تکھا ہے۔ جس نے اس طا کفہ علیہ کی محبت واخلاص کا اظہار کیا تھا۔ آپ سے دوٹوں خطران اختران سے جست اوراس بزرگ کروو کی طرف التج کرنے کا عال معلوم ہوا۔ ریکس قدر بروی ٹھت ہے کہ کی کواس دولت سے مرفر الافرما نیمی

جو حق کہنے کا ہے کہتا ہوں تجھ سے اسے میرے مشفق

السیحت آئے ان باتوں سے تجھ کو یا ملال آئے

طدا ایک ہے۔ جان لے اور آگاہ ہو جورا اور تنہارا بلکہ جبان والوں۔ بیخی

ان وزیٹن اور اعلی و اعلی والوں کا پروردگار صف آیک ہی ہے۔ آگے صفات خدا

ولدی اتجاو و حلول کی آمیزش اس کی شان میں بری ہے۔ وہ زبانی نہیں ہے کیو تکہ زبانی

ولدی اتجاو و حلول کی آمیزش اس کی شان میں بری ہے۔ وہ زبانی نہیں ہے کیو تکہ زبانی

اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ نہ وہ مکانی ہی کوئکہ مکان اس کا بنایا ہوا ہے۔ اس کے وجود کی کوئی

ابتدا ہوتیں اور اس کے بھاء کی کوئی انتہا کی نہیں ۔۔۔۔ پس عبادت کے سیحق اور پہشش ابتدا ہوتی ہوا ہے۔ اس کی ویک انتہا کی نہیں ۔۔۔۔ پس عبادت کے سیحق اور پہشش کی کہا ہوتا ہو ہے۔ ہی اس کی کہا ہوتا ہوتا ہی ہے بہدا ہوئے ہیں دام پشس رتھ کا مینا اور البید بھی کی کیا مدوا کر کی اور پہتا کا خاوند ہے جب دام ایتی ہوئی کو لگاہ نہ رکھ کا تو وہ پھر دوم سے کی کیا مدوا کر کی اور پہتا کا خاوند ہے جب دام ایتی ہوئی کو لگاہ نہ رکھ کا تو وہ پھر دوم سے کی کیا مدوا کر کی کیا دو اگر

سکتا ہے مقل دورا ندیش سے کام لینا جاہے۔ اوران کی تھلید پید بطنا جاہے ہوئی مارکی بات ہے کہ کوئی تمام جہانوں کے پروردگار کورام یا کرشن کے نام سے یاد کرے اس کی مثال الیک ہے جیسے کوئی تظیم الثان بادشاہ کو کمید خاک روب کے نام سے یاد کرے۔ رام ۔ رخمن کوایک جانتا ہوئی ہے وقوئی ہے۔

مام وکرش کے بیدا ہوئے ہے پہلے پروردگار عالم کورام وکرش کو کی نہیں کہتا تھا۔
ان کے بیدا ہونے کے بعد کیا ہوگیا رام وکرش کے نام کوحق تعالی پرالحاق کرتے ہیں۔
۔۔۔۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہاں تی فیم علیم السلام جوایک لاکھ چوہیں ہزار کے قریب گزیرے ہیں مبادے کو خالق کی عبادت کرنے کی تر فیب فر مائی ہے۔ اور
فریب گزیرے ہیں سب نے خلقت کو خالق کی عبادت کرنے کی تر فیب فر مائی ہے۔ اور
فیر کی عبادت سے منع کیا ہے۔ ہندوؤں کے معبودوں نے خلقت کو اپنی عبادت کی تر فیب دی اور ایسا کو اپنی عبادت کی تر فیب دی اورائی ایسا۔

سیکن اپنے آپ بی اس کا حلول و اتحاد ثابت کیا ہے۔ میہ خود بھی گمراہ ہو سیخے اوروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ برخلاف پیغیبروں علیہم الصلواۃ والسلام کے انہوں نے اپنے آپ کواورانسانوں کی طرح انسان ہی سمجھا ہے

> ئے ایک اقتادت را دار کیا ہے تا تکیا ترجمہ عالا و کیکو دولوں میں کس فقد رہے فرق

انبیا علیم السلام نے جن باتوں سے محلوقات کو منع کیا ہے ان سے اپ آپ کو مجمع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو مجمع ہور سے اور کامل طور پر باز رکھا ہے۔

90-1

## شان رسالت ما بسلى الله عليه وآله وسلم مكتوب شريف 7\_ دفتر ووم

مقام رضائے اور حضرت خاتم الرسل علي الصلوق والسلام كے سوائس كا قدم نيس شايد جواس حديث ميں رسول الشطى الشعب وآل واللم فرمايا ہے۔ لسى صع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل (الشرقالي كس تحديم ا ايك ايباوت ہے جس ميں كرفرشة مقرب اور تي مرسل كو خل نبيں) اس مقام كي خبروك

قرب بش معيت بش اوراس صديث قدى ش وارد بكديا محمد انسا وانست ومنا بسواك خلقت لا جلك فقال محمد عليه الصلولة والسلام اللهم انت ومنا انبا وما سواك تركت لا جلك (المحمسلي الدعليوملم شراورة اور تير سراج كا ي بير سرتير سراي بيراكيا ب تجرم مرسلي القدعلية ألدوملم نے کہا کہ یا اللہ تو ہاور میں تین اور میں نے تیرے مواسب پکھ تیرے لئے ترک الر دیا کیا ای خصوصیت کی طرف اشارہ ہے۔

آئے محدر سول القد صلى القد عليه وسلم كى شان كوكيا پائيس اوران كى عظمت و ہزارگى اس جبال عن كيا پيچان تيس كيونك فى جموث كرساتھ اور حق ياطل كرساتھ اس جبان على خاہوا ہے قيامت كے ون ان كى بزرگى معلوم ہوگى جبكہ تيغيم ول كے امام ہو تھے ۔ اور ان كى شفاعت كريں كے اور آ وم عليہ الصلو قوالسلام اور تمام اغيا عليم الصلو اقوالسلام آپ كے جند ك كے فيجے ہو تھے ۔

مكتوب 96\_وفترسوم

اسرار جو آ مخضر ت صلی القدعلیہ و آلہ وکلم کے دونوں مبارک اسموں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں فقیر ہاشم کشمیؓ کی طرف صادر فرمایا۔

اسم گرا ی محیصلی القدعلیده آله وسلم اسم گرای احیصلی القدعلیده آله وسلم

تهارے معفرت پی تیم مطیر الصلوق والسلام وواسموں ہے سمیٰ بین اور وونوں اسم مبارک قرآن مجید میں فدکور بین القد تعالی نے فر ملاے محدرسول القد حضرت روح القد ہے السلام کی بشارت کوفر مایا ہے اِلف ف ف الحد هذان میں برایک کی ولایت الگ الگ ہے ولایت محدی اگر چدمقام محبوبیت ہے پیدا ہے (آگے بچھ ہے بالا تربیان) احمد ایک بجیب بزرگ اسم ہے۔ جو کلمہ مقد سا حداور حلقہ ترف میم نے مرکب ہے عالم تیجون میں القد تعالی پوشید والمراز بین ہے۔ احد کا کوئی شریک بیس حلقہ میم طوق میوویت ہے ترجمس جب ایسانام ہو پھرنام والا کرم اور معزز سب سے ہوگا

جزار سال کے بعد اس قدر مدت کو امور عظام کے تغیر میں بری تا شیر ہے اس ولایت کا

یت ال محمد عربی کا بروئے ہر دومرا ست کے کہ فاک دران فیت فاک برمراد مراد علی اللہ میں کے کہ فاک دران فیت فاک برمراد مرجمان کی جو جی ان کا دی ہے شق

( بحواليكتوب شرافي 23\_ دفتراول )

مكؤب شريف 44 وفتر اول

شخ فريد كى طرف لكعاب

عنوان! - حضورعليه الصلوة والسلام كي تعريف مين -

روشنی سنت کی قرما نبرواری میں۔شریعت کی تصدیق کرنے والے تمام امتوں مہتری حضور نیز میں است

ے بہتر اور جملائے والے بدر میں۔

المخيص الله نجات كاوسيله حضور الصلوة والسلام كفضائل مي چند فقر

لكمنا آخرت كانجات كاوسيلب

سیدنا حسان رضی الله عنه فرماتے ہیں۔

ما ان مدحت محمد بمقالتي

لكن مدحت مقالتي بمحمد (صلى القد على حبيب محمة لدواسحاب وسلم

زيمه الم فرض من المناهد ت صاحب اولاك

## مواع ال كالديمر الخن اوجائ ياك

فسأنض إربالتحقيق خير العرب وعجم صلى التعليه وآليوكلم الشكرسال اوراولا دآ دم کےمرداریں۔الشاقعالی کے نزو یک سب اولین وآ خرین سے ہزرگ جی اور پہلے ہیں جو قبرے تکلیں گے۔اول ہیں جو شفاعت کریں گے جن کی شفاعت قبول ہو گے۔ اول جی جو جنے کا درواز و کھکھٹا تھی گے۔اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے دروالہ تحول دے گا۔ اور قیامت کے دِن لوائے جرے افعانے والے بیں جس کے نیجے آرہ عنيه السلام اور باقي قمام انبيا عليم السلام جو لكے اور وہ ذات مبارک ہے كہ جنہوں ك فر مایا۔ قیامت کے دن جم می آخرین میں اور جم می آگے برجے والے ہیں۔۔ میں القد كا دوست ہوں اور انبیاء كا پیشر وہوں۔۔۔ میں نبیوں كوشم كرنے والا ہوں اور پر کھافر تہیں ۔۔۔ جب اللہ نے خلقت کو پیدا کیا تو ان میں ہے بہتر خلقت میں مجھے پیدا کیا۔ تیجران کودوگر دو بتایا اور بھے ان میں ہے اوچھے گروہ میں کیا۔ پھران کے قبیلے بنائے اور مجھے ان میں ہے بہتر قبیعے میں متایا۔۔۔۔ پس از روئے نفس اور گھر ان سب ہے پھ بول \_ اور پھر قیامت میں ان کا رہنما ہوں \_ ان کا خطیب ہوں میں ان کا شفیع ہوں جب وہ رو کے جائیں گے۔اور میں ان کوخوشخبری دینے والا ہوں جب وہ ناامید ہوجا تیں گ كرامت اورجنت كي تنجيل اورلوا وحمداك ون ميرے باتھ ہوگا۔ ش اخبياء كا امام خطيب اور ان کی شفاعت کرنے والا ہول گا۔ آ کے صدیث لولاک ہے۔۔۔۔ اگر آپ کی ذات ياك ندموتي تؤالقه خلقت كوپيدا نه كرتا اورايني ربوبيت كوظا هر نه كرتا

اورآپ ٹی تھے جبکہ آ وم علیہ السلام پانی اور کیچڑ میں تھے۔ پس ایسے توفیر سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی تقید این کرنے والے تمام امتوں ہے بہتر میں ( قر آ ن مجید کا فیصلہ ) آپ کوجھٹلائے والے سب نی آ دم سے بدتر ہیں۔۔۔۔اصحاب کیف نے اتا ہوا درجہ میرف ایک شکی کے ہاعث حاصل کیا اور وہ لورا کیا لی کے ساتھ وشمنوں کے غلبہ کے وقت خدا تعالیٰ کے دشمنوں سے ججرت کرجا ناتھا۔۔۔۔

جب آنخضرت صلی الله علیه وآله و علم ضدانعالی کے مجوب میں تو آپ ک فرمانیم دار بھی آپ کی قرمانیم داری کے ہاعث محبوبیت کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔

التصابحة المصلحة وجهال كي آيروكاجي أي مرور ...

پڑے خاک اس کے سر پر جوئیں ہے خاک اس اور پر یعوش گناہ کے چکز انہ جائے گادہ بھی کہ جس کا رہنما چھٹوا ابوا لیا آئی

باطنی جرت کو مدنظر رکھنا چاہنے باطنی جرت کرتے رہا کریں۔ خلقت کے درمیان رہ کر ان سے الگ رہنا جائے۔

محفر في 122 وفر موم

مولاناحن وبلوئ كي طرف صادر فرماياب-

بسم الله الرحمن الرحيم؟ التحمد لله و سلام على عباده الذين الصطفے (ترجمــــ)

حقیقت محمدی سلی الله علیه و آله وسلم جوظهوراول اور حقیقت الحقائق ہے۔ اس کا مطلب میدے کدو سرے حقائق کیا انبیا ،کرام علیم السلام کے حقائق اور کیا ملائک عظام كے تقائق سباس كے قلال كى اتدایں

اور وہ تمام حقائق كا اصل ب\_ معترت جناب رسول القد صلى القد عديد وآلد وسلم كے فرماياب

اول ما خلق الله نورى (سب عاول فدا تعالى فير عاوركو پيراكيا) اور ما خلق من نورى الله والمومنون من نورى

ترجمہ بنئ<sup>ے می</sup>ں انقد تعالیٰ کے تورے پیدا ہوا ہول اور موشن میرے تورے کئی او حقیقت باقی تمام حقائق اور حق تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہے۔اور آنخضرت مسلی الشہ وآلہ وسلم کے واسطے کیغیر کوئی مطلوب کوئیس پہنچ سکتا۔

فهو مبنى الانبيناه والمرسلين و ارساله رحمة اللعالمين عليه وعلى الله المصلواة والسلام - آپ تمام البها واور مرسلين يليم الصلواة والسلام - آپ تمام البها واور مرسلين يليم الصلواة والسلام - آپ تمام البها واور مرسلين يليم الصلواة والسلام - آپ تمام كا جمينا تمام جبان كه لئ رحمت ب يجي وجه ب كدا فياه الوالعزم يا وجود اصالت ك آپ صلى القد عليه وسلم كي تبعيت طلب كرت رب - اور آپ كي امت بي واقع من واروب موال (۱) به و وقع الله كار به جوحضور عليه الصلواة واسلام كي امت موت يروايات بوارانها وكودولت نبوت كه با وجود عمر نبيس بوار

جواب بنا ( کمال اسرار کی یا تی جی ای ای لئے بیاب مقدار دَرونا پیر خیس لکھ کا) موال (۲) جائد فدکوروسوال (جو کمترین نے لکھا) سے لازم آتا ہے کہ اس است کے خواص کوانی یا در فضیلت ہے۔

جواب ہیں کوئی قضیات لازم نہیں آتی ۔۔۔۔اس امت ہی ہے اخص خواص خواہ کتنی ہی

تعديد (الرآب الله نديوت ين الي ربوب كوظا بردكرا)

کی سوال اور جواب میں۔ جونہایت خاص اساء ومقامات سے متعلقہ ہیں ایک سوال اُن جواب شاید میر بن اس کے چندالفاظ الکھ سکے۔

موال بين \_\_\_\_ حضرت صبيب القد عليه وآلدوسلم كو حضرت خليل الله عليه الصادة والسام كي ملت كى متابعت كا امر كس لئة بهاور آنخضرت صلى الله عليه وآلدوسلم المين الله عليه وآلدوسلم المين المين المين المين على البد اهدم كالما والمين المين على البد اهدم كالما والمين المين ا

جواب جنات (گذشتہ موال کے جواب کی ایک مطریفلیل اللہ علیہ الصلو اقوام م نے حضرت حبیب اللہ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسط و وسیلہ طلب کیا ہے اور میآ رز زاراً ہے کہ آپ تالیف کی امت میں واضل ہوں)

۔۔۔۔۔مفہوم جن طب ابراہی حقیقت ابراہی تک چنچنے کیلئے سیدھا ڈااا ب۔۔۔۔حقیقت ابراہی حقیقت محمدی کے قرب وجوار میں واقع ہے۔ اس لمنالًا متابعت کر کے حقیقتہ الحقائق تک وصول فرما کیں۔۔۔اس واسطے حضور الدی کا سلے ا عليدة آلدوسلم في (كعا صليت ) فرمايا ب قاضل كومنفول كى متابعت كالتم الديسة الديسة الديسة المنابعة على وكي قصور لا زم نيس آتا ب الشريعة الله المنابعة المنابع

## صحفه شريفه 259 وفتراول (تلخيص)

 جی بہی تھم ہے۔ پہشت میں داخل ہوتا ایمان ہے وابستہ ہاں کا تھم حیوا توں کا ساتھم ہے بہشتہ انشور کے بعد حساب کے لئے کھڑا کریں گاوران جھق ق پورا کر کے ان کو عدوم وغیست و تا پودکر ویں گے۔ ان مشرکوں کے حق میں بھی چوڑ ماندفتر ہے میں ہوئے یں اور جن کودعوت نصیب نیمیں ہوئی میکن تھم ہے۔

وعوت ہر جگہ تینی ۔۔۔۔۔۔ اے فرزندا یہ فقیر کوئی ایک جگہ نہیں پاتا جہاں اسے تینج سلی الشاعلیہ وآلہ وسلم کی دعوت نہ کیتی ہو۔ بلکہ محسوس ہوتا ہے آلیا ہے کی طرت مب جگہ آپ کی دعوت کا ٹور پہنچا ہے۔ حق کہ یا جون ما جون ٹیس بھی جن میں ویوار حاکل ہے دعوت کا ٹور پہنچا ہے۔۔۔۔۔۔

معلوم ہوتا ہے کہ اٹل ہندیں بھی پینجی ہوئے ہوئے ہیں۔۔۔۔کوئی ایسا فرہرہ ہوت ہوئے ہیں۔۔۔۔کوئی ایسا فرہبرہ ہوت ہوئے ہیں۔ اورکوئی فرہبرہ ہیں دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اورکوئی ایسا تینجہ ہے کہ دسرف آیک ہی آ دی ان پرالھان لایا ہے۔ اور کسی نجی کے تا بع صرف وو آئی ہوئے ہیں۔ اور پیش کے ساتھ صرف قبا آ دی ایمان لائے ہیں۔۔۔ ان تو ہوئے ہیں۔ اور پیش کے ساتھ صرف تھیں آ دی ایمان لائے ہیں۔۔۔ ان پینجہ دول کی دعوت عام نہتی بلکہ کی کی دعوت آیک تو مے اور پیش کی آیک گاؤں سے یا شہرے مخصوص تھی۔

زمین ہند میں گاؤں اور شہروں کی ہلاکت کے آثار بہت پائے جاتے ہیں۔
باشک ہمارے رب کے بیفیر جی لے کرآئے ہیں۔ اگران پزرگوں کا وجود شریف شہ بوتا ہم ہے بچھوں کوصافع کے وجود اور اس کی وحدت کی طرف کون ہدایت کرتا۔ جب انبیا ملیم السلام کی دموت کے انواز کا ون چر ھاتو متاثر ین فلسفیوں نے ان کی دموت کے انواز کا ون چر ھاتو متاثر ین فلسفیوں نے ان کی دموت کے انواز کی برکت سے اپنے حقد مین کی دموت کورد کر دیا اور سانع جل شانہ کے وجود کے

قائل ہوئے اور کی تعالیٰ کی و گوت کو ثابت کیا۔ پس ہماری عقلیں اٹوار نبوت کی تا نہیں۔ بغیراس کام سے معزول ہیں۔

# مكتوب شريف 268\_ وفتر اول

خاتخانال كي طرف لكعاب

ايكسوال مع جواب المع عنوان ؛ \_

البياء عليم الصلواة والتسليمات كي وراثت كاعلم كون ساب؟

آ ب كى تندرى عافيت كابت قدى استقامت الله تعالى سے جاہتے ہيں۔

اخباري آيا كر العلماء ورثة الانبياء ترجمدعاد وانبياء كوارك الخباري العلماء ورثة الانبياء ترجمدعاد وانبياء كوارك الم موانيا ورثم كاب ايكم احكام دومراعلم اسرار

عالم وارث وہ فخص ہے جس کوان دونوں علموں سے حصد ملا ہو۔ نہ کہ دہ فخص جس کوایک ہی فتم کاعلم نصیب ہو۔

جوفر مایا گیا ہے (علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل)

ترجمہ ہی ہیری امت کے علاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح میں ۔ ان علاء ہے مراہ علائے دارث ہیں (جن کی تعریف او پر گذری)

عالم مطلق ہوجو وارث ہواوراس کی وولوں حتم کے علم سے پورا حصہ ملا ہو۔

ارشاد و کمالات نبوت دریائے محیط کا حکم رکھتے ہیں اور کمالات ولایت ان کے مقابلے ش

ایک قطرہ ناچیز کا تھم ۔۔۔۔ کیکن کیا کروں جن اوگوں کو کمالات نبوت تک رسائی تمیں ، ہے انہوں نے کہا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ چنسبت خاک رایاعالم پاک ۔۔۔۔ چنسبت خاک رایاعالم پاک ۔۔۔۔

Pri

## صحابه كرام وابلبيت نبوت رضى الله تعالى عنهم ورضوعنه فضائل مراتب المامت وخلافت

مکتوب شریف 36\_دفتر دوم \_خواجه محرتیقی گی طرف صا در فرمایا ہے مؤان ایس امامت کی بحث ند ب اہلسنت و جماعت مخالفوں کے ند ب کی حقیقت ا اہلسنت و جماعت تو سط اوراعتدال پڑرافضی اور خارجی افراط و تفریط پر۔

ہم التدالر من الرجیم جمد وصلواۃ اور تبلیغ وعوات کے بعد واضح ہو کدورہ پیٹوں کی محبت اور الن کے ساتھ الشت ارتباط رکھنا اور اس طا کفہ علیا کی باتوں کو سنتاان کے اوصاع واطوار کی خواہش رکھنا حق تعالیٰ کی اعلیٰ تعت اور ہوی وولت ہے۔

حضرت مخبرصادق عليه الصلواة والسلام في فربايا ب السحد ، ومع من احد (ترجمه عند آدى اس كے ساتھ ہوگا جس كے ساتھ اس كى محبت ہوگا ۔۔۔۔اب شرافت ونجابت كے نشان والے! شيخين رضى الله عنهما كى فضيلت اور فتتين رضى الله عهما كى محبت ابلسنت وجماعت كى علامتوں بيس ہے۔

یعی شیخین کی فضیلت جب ختین کی محبت کے ساتھ جنع ہو جائے ۔ تو بیام اش سنت و جماعت کے خاصوں میں ہے ہے۔ شیخین کی فضیلت صحابیا ورتا بعین کے ابتدی ے ٹابت ہو چکی ہے چنا نچے اس کو ا کا ہر ائمہ نے کہ ان شی ایک اہ م شافعی علیہ الرحمة ہیں نقل کیا ہے۔ اور شخ ابواکس اشعریٰ فرماتے ہیں کے حضرت ابو بکڑ اور حضرت فر فضیلت باقی امت یر قطعی ہے اور حضرت امیر " سے بھی تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ایل خلافت اور مملکت کے زمانہ میں جم غفیر یعنی بڑی بھاری جماعت کے سامنے فر مایا لہ تے کدایو بکر اور عراس امت میں سب سے بہتر ہیں۔ جسے کدامام ذہبی نے کہا ہے ال امام بخاریؓ نے روایت کی ہے کہ حضرت امیرؓ نے فرمایا ہے کہ پنج برعلیہ الصلو ا ق واسلا کے بعد تمام لوگوں ہے بہتر حصر ہا ابو بکڑ ہیں پھر حصر ہے موٹھر ایک اور آ دی پس النا ہے ہے محد بن حقیقات کہاہے کہ پھرآ پ فر مایا میں تو ایک مسلمان آ دی ہوں۔ غرض تینجین (ابویکروعمرٌ) کی فضیلت ثقه اورمعتبر راویوں کی کثرے کے باعث قوائز کی۔ عك بي جي إلى كالكادم المرجهات عي تعصب عبدالرزاق نے جو اکابر شیعہ میں ہے ہے جب انکارکی مجال نہ دیکھی تو \_ اختیار شخین (ابو بکر و مرز) کی نصیلت کا قائل ہو گیا اور کہنے لگا جب مصرت علی شیخین آم اپنے اور فضیلت دیتے ہیں تو میں بھی حضرت علیٰ کے فرمانے کے بموجب شیخین کو حضرت علی پرفضیلت دیتا ہوں اگر و وفضیلت شدریتے تو میں بھی نیددیتا۔ یہ بردا گذاہ ہے کہ میں حضرت علیٰ کی محبت کا وعویٰ کروں اور پھران کی مخالفت کروں ۔۔۔ جو محض حضرت می ے محبت نہیں رکھتاوہ اہلسنت ہے خارج ہے۔اس کا نام خارجی ہے۔جس نے محرت امير" (عليٌّ ) كى محبت يمن افراط كوافقيا ركيا اوراسحاب كوسب وطعن كرتاب \_\_\_ وه رافضي بـ\_\_ حضرت امام احمد بن حقبل نے خضرت علی ہے روایت کیا۔ حضرت بیٹی برصلی اللہ میدوآ لہ وسلم نے فرمایا اے علی القہ میں حصرت میں حضرت میں حضال ہے میدود بول نے اس قدردشمن سمجھا کہ والعدہ پر بہتان لگایا اور فصاری نے اس قدر دوست رکھا۔۔۔۔
کہ ابن التد کہا۔

پن حصرت امير "غ فر مايا دو هخص مير عن من بلاک ہو تھے۔ افراط کرنے الله اور دومرا جھ پر بہتان لگانے والا۔ پن خارجی يبود يوں كے موافق اور رافضی الله اور دومرا جھ پر بہتان لگانے والا۔ پن خارجی يبود يوں كے موافق اور رافضی السلاے كی مثل بين د صفرت امير " (شير خداً) كی مجت رفض فين ہے بلکہ خلفائ مائے الله علاقت سے تيم ہوا وين اور ملامت كے لائق ہے۔ عيم اور ملامت كے لائق ہے۔ اسمحاب " بين بيزار ہونا في موم اور ملامت كے لائق ہے۔ الم مثل الله كان رفضا حد الله محمد فليشهد الشقلين انبي رافض المن رفض في مول ميں درفض في مول ميں دومر وال كے تيم ہونے كيا جمت ہوئى ہے۔

ئن اہلیت گاگروہ اہلسنت و جماعت میں نہ کہ شیعہ۔اہل بیت کی محبت اورانسیٰ ب کی تفکیم سے تسنمن یعنی اہلسنت و جماعت بثمآ ہے۔

غرص خروج ورتض کی بنا اصحاب کے بغض پر ہے خاتمہ کی سلامتی اس محبت البیت کے ساتھ وابسۃ ہے۔ (ارشاد البیت کے ساتھ وابسۃ ہے۔ حب البلیت کوخاتمہ کی سلامتی بیس بڑا دخل ہے۔ (ارشاد اللہ ماجہ محبر دالف ٹائی ) ان سے محبت ہما داس مایہ ہے۔ ایلسنت کا گناہ میں ہے کہ اس سے کو برائی ہے یا وُٹیش کرتے ہیں۔ کسی کو برائی ہے یا وُٹیش کرتے ایس سے کو برائی ہے یا وُٹیش کرتے ایس میں کو برائی ہے یا وُٹیش کرتے ہیں۔ کسی کو برائی ہے یا وُٹیش کرتے ہیں۔ کسی کو برائی ہے یا وُٹیش کرتے ہیں۔ کسی کو برائی ہے کا گراہ است کے بھی اصحاب کے بوا و تحسب سے دور جانے ہیں دافشی اہلست ہے خوش ہو گئے اگر اہلسنت بھی اصحاب پر تیم اکریں۔

لڑائی جھٹڑوں کے وقت تمن گروہ تھے۔ ایک نے دلیل و اجتہاد کے ساتھ
حضرت امیر کی جانب کی حقیت کو معلوم کر لیا تھا۔ دوسرے نے بھی دلیل و اجتہاد سے
ساتھ دوسری حقیت کو ۔ تیسرا گروہ متوقف رہا۔ اور کسی طرف کو دلیل کے ساتھ تر تھے۔
دل ۔ پس پہلے گروہ نے حضرت امیر کی ہدد کی ۔ دوسرے نے تخالفت کی ۔ تیم اگروہ کو تقت
میں رہا۔ اس نے ایک کو دوسرے پر تر تیج دینا خطاسمجما۔ پس تینوں نے اپنے اجتہاد پہلی کیا۔ پھر ملامت کی کیا گئی ہے اور طعن کی کیا مناسبت ہے۔ بمطابات قول امام شائی ا

صدیث شریف بھی ہے (جب میرے اصحابؓ کا ذکر ہو اور ان کی لڑال جھگڑول کا تذکرہ آئے تو اپنے آپ کوسنیال رکھواورا کیک کودوسرے پراختیار زکرہ) جمہوراہلسنت اس بات پر ہیں کہ جعنرت امیر ((علیؓ) حق پر ہے۔ مخالف خطابے

، ہورہ مصاب کی جائے جھا ہے۔ ۔ کیکن سے خطا خطا واجتہا وئی کی طرح طعن وطامت سے دوراور تشنیج و تحقیر سے مبراو پاک

--

حضرت امیر ؓنے فرمایا۔ ہمارے بھائی ہم سے باغی ہو گئے بےلوگ نہ کا فریں تہ قاسق کیونکدان کے پاس تاویل ہے جوکفروفسق سے روکتی ہے۔

صدیث شریف (میرے اسحاب کے تق میں اللہ ہے ڈرو۔ تاکیدے واسے اس کلمہ کود د بار فرمایا ہے۔ میرے اصحاب گواپی ملامت کا نشانہ نہ بناؤ۔

حدیث (میرے اصحابؓ تاروں کی مانند ہیں ان میں ہے جس کی ہیروی کی۔ گے ہدایت یاؤ گے۔اور بھی بہت کی احادیث ہیں۔) پس ان کی نفوشوں کو تیک وجہ پر محمول کرنا جائے اہلسنت کا تدہب ہی ہے۔
رافعی غلوکرتے ہیں ہر شم کی گالیوں سے اپنی زبان آ اودہ کرتے ہیں۔ بیر جیب دین ہے
جس کا جزو حضور علیہ الصلوة والسلام کے جالشینوں کو گالی ٹکالنا ہے۔ رافضیوں کے بارہ
فرقے ہیں بیرسارے فرقے جو (سب کے سب) اصحاب کو کا فر کہتے ہیں۔ خلفائے
راشدین کو گالیاں دینا عمادت جائے ہیں۔

بندوستان کے ہندو بھی اپنے آپ کو ہندو کیلواتے ہیں اور لفظ کفر کے اطلاق ے کنارہ کرتے ہیں۔اپنے آپ کو کافرنیں جانے۔ بلکہ دارالحرب کے دہنے دالوں کو کافر بھتے ہیں اور پرنیں جانے کہ دوتوں کا فرہیں۔۔۔ (شیعوں کا مقیدہ) کہ حضرت امیر تقید کے طور پر خلقائے ٹلاشہ کے ساتھ تمیں سال رہے منافقائہ محبت رکھتے دہ۔اور ناحق ان کی تعظیم کرتے رہے۔

ساہدے کی خوبی ہے کہ جو تھی معین طرح طرح کے تفریس جالا ہوا سلام اور آب کے احمال رچہتی ٹیس کہتے۔ کا فرمعین ریجی احت پیندٹیس کرتے۔ جب بک اس کا خاتمہ کی برائی قطعی ولیل ہے معلوم نہ ہوجائے۔۔۔

#### وومقام

(۱) اہلسد خلفائے اربعد کی خلفت کی حقیقت کے قائل ہیں۔ چاروں کو برخی خلیفہ بانے ہیں

صدیث میری برا المضلافة من بعدی اللون سفة (خلافت میرے بعد تمی بری تک ہے) اور بیدت معزت امیر کی خلافت پرتمام ہوجاتی ہے۔خلافت کی ترتیب برخق ہے۔ مخالف لوگ حضرت علی کی بیعت کو جوخلفائے اللاشہ کے ہاتھ بیہ ہوئی ا تقید پر حمل کرتے ہیں۔ اور اصحاب کو بھی منافق اور مکار بھتے ہیں۔ اس طرح ان کے مزود کیے بیار اس طرح ان کے مزود کیے بار صحبت صفور خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی جواصحاب نے اختیار کی۔ ان کو کو ان نے آتی آئی آیات واحاویث شاید تد پڑھیں جوآ پ تھا تھے کی صحبت کی فضیلت اور اصحاب کی فضیلت میں واروہ ہوئی ہیں۔ قرآن واحاویث اصحاب کی تبلیغ ہے پہنچاہے جب اصحاب طبحون ہوگا۔ جب اصحاب طبحون ہوگا۔

حضرت الاہری و کو جو طعن کرتے ہیں۔ تہیں جانے کدان کی طعن میں انسلنہ
احکام شرعیہ پر طعن آتا ہے۔ احکام میں تین ہزاراحادیث ہیں لیعنی تین ہزاراحکام شرعیہ
ان احادیث سے ٹابت ہوئے ہیں جس شی سے ڈیڈہ ہزار حضرت الوہری آگی مواجہ
سے ٹابت ہوئی ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت الوہری آسے سادی آٹھے۔
اسحاب (سحابہ کرام اور تا ایمین سے زیادہ ہیں۔ جن ش سے ایک عبداللہ بن حمالی ہیں
اور این محر میں ہو جوئی حدیث جو حضرت الوہری اللہ بی میں ما لک جیمی ۔ اور وہ حدیث جو حضرت الوہری آسے کی دوروہ حدیث جو حضرت الوہری اللہ بی میں مالک جیمی ۔ اور وہ حدیث جو حضرت الوہری آسے بی وہ جموئی حدیث جو حضرت الوہری اللہ بی میں مالک جیمی ۔ اور وہ حدیث جو حضرت الوہری آسے بیں وہ جموئی حدیث جو حضرت الوہری آسے بیں وہ جموئی حدیث ہو

علماء نے اس کی تحقیق ہے۔ اور وہ حدیث مشہور و معروف ہے جس شر آسیالی نے الد ہررہ کے حق شرفہم کے لئے دعا فرمائی ہے۔ خلاصہ ( کوئی چادم بچھائے تا کہ شرائل شرائل گراؤں۔ اور پھروہ چادرکواہے بدن سے لگائے اس کا کوئی چیز شاہو نے گی۔ اس شرائے اٹن چادرکو بچھادیا۔ کلام گرائی۔ شرائے چادد کوئے سے لگایا۔ اس کے بعد جھے پکھند بھولا) ہے جھے صدیث ہے۔

اگر بالفرض تقید جائز سمجمائے (حضرت امیر "کے حق میں) تو آپ کے اقوال کا - کیا کہیں گے۔جوبطریق توار شیخین کی فضیلت میں منقول ہیں۔اورخلاف ٹلاشہ کا ہوئے ہیں صادر ہوئے ہیں (صفرت ملی سے) دصفرت امیر او خلافت کے حق ہونے کا اخبار کرتے ہیں اور شخین کی افضلیت کا بیان بھی۔ پھر تقید کیے؟ (مقہم عبارت) نیزوہ سے احادیث حد شہرت کو بھی جی ہیں بلکہ متوائز المعنیٰ ہوگئی ہیں جو صفرات خلفاء طلاف کی فضلیت میں واروہوئی ہیں۔ تقید آپ تھی ہیں جس جائز تیں۔ آیا۔ قرآنی بھی ہیں ان میں بھی تقید متصور تیس ۔

(معبوم الارب لي بحى تقيد كما اورصفورطيدالصلو الأوالسلام تي يمى)

وانا لوگ جائے ہیں تقیہ بردی اور نامردی کی علامت ہے۔ اسداللہ کے ساتھ اس کونیدت و بینا نامناس ہے۔ آمیں سال تک اسداللہ ہیں بردی کی صفت ثابت کرنا بہت براہے۔ (مقام دوم) اہلست و جماعت اصحاب کی لڑائی چھڑ ول کونیک وجہ محول کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے تفوی محبت خیر البشر سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پاک ہو بھی ہے ہے۔ روشن سے عداوت و کینہ سے صاف ہو گئے تھے۔ ہرایک صاحب رائے اور صاحب ان کی مخالفت ماحب اجتہاد تھا جب ہر مجتہد کو اپنی مائے پھل کرنا واجب ہے۔ اس ان کی مخالفت موافقت کی طرح حتی کے لئے تھی نہ کر تھی امارہ کی جواؤ ہوتی کے لئے۔

عالانکدا صحاب بعض امورش صفور علیا الصاد اقا والسلام کے ساتھ مخالف کرلیا کرتے تھے۔ ان کا بیا ختلاف فدموم اور قائل ملامت شاقعا۔ اور باوجود نزول وی کے ممنوع شامجھا جاتا تھا۔ تو صفرت امیر کے ساتھ اموراج تھا دیدیس مخالف کرتا کیوں کفر بور صفرت امیر کے ساتھ الرائی کرنے والوں میں سارے اصحاب تو ہیں۔ بعض کو جنت کی بشارت کی۔

مح بخارى كوشيد بحى مائے إلى كركتاب الله كے بعد مح كتاب ب--اى

جاننا چاہئے کہ یہ بات ضروری تیس کہ حضرت امیر مجام امور ظافیہ بیس جی بہ

ہول الحارب شن جی بجانب آپ شے اکثر ایسا ہواہ کے صدراول کے احکام ظافیہ ہیں جی

علاء تا بھین اور انکہ جمجتہ بین نے حضرت امیر کے غیر کا خدمب اختیار کیا ہے اور ان کے

غرب پر بھم نیس کیا۔ قاضی شرق نے جو تا بھین ہیں سے ہے اور صاحب اجتماد بھی المصن خورت امیم من علیدالرضوان کی گوائی کولیست مخترت امیم من علیدالرضوان کی گوائی کولیست نوت اللہ بھی فرزندی نبیت کے باعث منظور تھیں کیا۔اور جمیتہ بن نے قاضی شرع کے

نوت اللہ بھی فرزندی نبیت کے باعث منظور تھیں کیا۔اور جمیتہ بن نے قاضی شرع کے

تول پر ممل کیا ہے۔ باپ کے واسلے بیٹے کی شہادت جائز تمین سے جے (ایسے کی مثالیں بیں)

## سيده حضرت عائشهمد يقدكا تنات رضي الله عنها

جو حبیب رب العالمین سلی الله علیہ وسلم کی محبوبہ میں اور لب گور تک آپ کی مغیوبہ وسیس اور لب گور تک آپ کی مغیولہ و منظورہ رہیں مرض موت کے ایام بھی انجی کے تجرب میں بسر کئے ۔ انہی کی تجو ہیں جان دی۔ انہی کے بیاک تجرب میں دفن ہوئے۔ اس شرف و فضیلت کے علاوہ محترت عائشہ رشی الله عنها جہتمہ ہمی تھیں۔ حضور علیہ السلام نے آ وحادین ان کے حوالے کیا تھا سحابہ کرام رضی الله عنہ حشکلات میں ان کی طرف رجوع فرمایا کرتے ہے اس تھم کی صدیقہ جہتمہ و کو حضرت امیر رضی الله عنہ کی تخالفت کے باعث طعن کرنا اور تام کی صدیقہ جہتمہ و کو حضرت امیر رضی الله عنہ کی تخالفت کے باعث طعن کرنا اور تام است اور توقیم علیہ الصلوان و السلام کے تام اللہ عنہ آگر ویتیم علیہ الصلوان و السلام کے دانا داور بھاکے جینے ہیں تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ آگر ویتیم علیہ الصلوان و السلام کے دانا داور بھاکے جینے ہیں تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی حضرت علیہ الصلوان و السلام کے دانا داور بھاکے جینے ہیں تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی حضرت علیہ الصلوان و والسلام

كازوجه مطيره اوركيوبه مقبوله يل-

اس سے چندسال بہلے فقیر کا بیطریق تھا کدا کر طعام یکا تا تھا تو اہل اللہ کی ارواح كوبيش وياكرنا تقااور حضرت عليه الصلواة والسلام كما تعد عشرت اميروشي الله عد حزت فاطمد رشى الله عنها حصرت الماشن رضى الله عنها كولما لين القا- ايك رات فقير في غواب مين ويكها كدآ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم تشريف فرما بين فقيرتي سلام عرض كى فقيرى طرف متوجدت و اورمند پيرايا - پيرقرمايا (مين عائشرضي الله عنها كركر یں کھانا کھانا ہوں جس کس نے مجھے طعام ہیجینا ہووہ عاکشہ رشی اللہ عنہا کے گھر جھیج ویا كرے۔اس وقت معلوم كيا كراوجة شريف ندفر مائے كا باعث بيہ كرفقيراس طعام ش حفرت سيده عا كشدرضي الله عنها كوشريك نه كرتا فقا\_ بعد ازال حضرت صديقة رضي الله عنها كويلكه تمام ازواج مطهرات رضى الله عنهن كوشريك كرليا كرنا تفااورتمام ابلييت كوايتا وسيله بناتا تغار حضور عليه الصلواة والسلام كوجهوز كرحصرت على رضى الله عنه كى طرف جانا كقر

## حضرت طلحدرضي الشدعنه وزبير رضى الثدعنه

اسحاب کہاراورعشر وہشرہ ٹیں سے ہیں۔ان پرطعن وتشیح کرنانا مناسب ہے۔
ان کی لعن وطعن لعنت کرنے والے پرلوٹ آئی ہے۔ بیدوی طلحہ رشی اللہ عنہ ہیں جنہوں ان کی است کی اللہ علیہ وآئے الدیسلم کی نسبت اس نے اپنے یاپ کواس ہے اوئی کے باعث جوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وآئے لہ وسلم کی فدمت میں سے سرز وہوئی تھی تی کر کے اس کے سرکوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وآئے لہ وسلم کی خدمت میں لے آیا تھا۔قرآن می جید میں اس تھا پران کی تعریف کی گئی ہے۔ بیدوی زیورضی اللہ عنہ سے آیا جن کے تا تال کے لئے مجرصا وق علیہ الصلواة والسلام نے دوز نے کی وعید فرمائی

ے۔ (قاتل ذہبید فی الناد) حضرت زیر پرلین طعن کرنے والے قاحل ہے کم جس ایس --- ایس جملدا محاب کی طعن وحرمت سے ڈرنا جائے۔ آگے ان کی خدمات اور قربانیول کا ذکر ہے۔۔۔)

(ان کے فضائل وصفات قرآن جمید کا بیان ہے۔) امام ابو یوسٹ کے گئے ورجہ اجتہاد تک کنچنے کے بعد امام ابو صنیت گی تقلید خطا ہے۔ ان کے لئے بہتری اپنی رائے کی تقلید میں ہے۔ امام شافعیؓ کی اصحابی کے قول کو خواہ صدیق اکبر خواہ معزے کی جول۔۔۔۔اپٹی رائے پر مقدم نہیں کرتے اور اپٹی رائے کے مطابق اگر چہ قول محالیا گ مخالف ہوگل کرنا بہتر جانے ہیں۔

جب امت کے جمیندا صحاب رضی اللہ عنیم کی آراء کی مخالفت کر سکتے ہیں تو آگر اصحاب رشتی اللہ عنیم آیک دوسرے کی مخالفت کریں تو کیوں مطعون ہوں \_\_\_\_(بدر کے قید یوں کے بارے میں اختلاف عظیم پڑ گیا تھا)

### واقعدقرطاس

وہ اختلاف بھی اس منم کا تھا جو کا غذے لائے شن کیا گیا تھا۔ جضور علیہ الصلواة والسلام نے مرض موت بھی کا فقا طلب فر مایا تھا۔ بعض نے کہا کا غذ لا تا چاہئے اور بعض نے مئے کہا کا غذ لا تا چاہئے اور بعض نے مئے کہا کا غذ لا تا چاہئے اور بعض نے مئے کیا۔ حضرت عمر ضی اللہ عند بھی انہی لوگوں بھی سے تھے جو نہ لائے میں راہتی تھے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عند نے فر مایا حسب نے اکتساب اللہ ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے فر مایا حسب نے اکتساب اللہ ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے معلوم کر لیا تھا کہ وہی کا زمانہ تم ہوگیا ہے آسانی احکام تمام ہو بھے ہیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کہیں کے امور اجتماد مید بھی سے ہوگا جس بھی دوروش صفور علیہ دوروش صفور علیہ

السلواة والسلام كو تكليف شدو في جائية -قرآن مجيد احكام ك تكالنے والوں كے لئے كانى بے صفرت عمروضى اللہ عند كامنع كرنا شفقت ومهريانى كے باعث تھا امرا يتونى وجوب كيلئے نہ تھا۔

وال المن حرت عرض الشعندة جاس وت كيا تماه جدا استفهمو است

جواب الله حطرت عمر فاروق المظم رضى الشاعندة شايداس وقت مجما موكدي كلام ورو ك باعث بلاقصدوافقيارلكل كياب ويسلفظ اكتب عنفهوم موتاب كيونك آتخضرت ملى الشعليدة الدوسلم تيميمي بحيثين اللهاتفات نيزا بالك ترمايا لسن تنضلو البعدى تم مير عابعد كراه تداوك )جب وين كالل يو چكا تفاا وراهت يورى ہو چکی تھی اور رضا و مولے حاصل ہو چکی تھی آو پھر کمراہی کے کیامتی ؟ اور آیک ساعت میں كيالكيس ك\_ يؤكراني كودوركر عكا-جو يحقيس سال كيعرصة بن لكها كيا بوه کراہی کو دور تین کرسکتا۔ اور جو ایک ساعت میں یا د چود شدت درو کے تصیں گے۔ وہ گراہی کودور کردے گا۔اس سب سے حضرت قاروق اعظم رضی اللہ عندنے جان لیا ہوگا كديد كلام آب بشريت كے لحاظ سے بلاقصد لكل كئى ہے اس بات كى تحقيق كرواز سرانو وريافت كرو-اى اثناء ش مختلف بالتين شروع بوكتين معزت وقيم عليه الصلواة والسلام ئے قرمایا کہ اٹھ جاؤ۔اور مخالفت نہ کرو کیونکہ آپ تالگ کے حضور میں نزاع و چھڑا اچھا نبين بجراس امركي نسبت كوفى كلام ندفر مايا - اور نددوات وكاغذ كويا دكيا-

القصداحكام اجتماديد دوسرے كى رائے واجتمادكى تقليد كرنا خطاء ہے۔اسحاب رضى الله عنم نے اپنے مال ياب اولا داز واج كوآب الله في رفعدا كرديا تھا۔ كمال اعتقاد و ا قلاص کے باعث آپ کے لعاب مبارک کوزین پر تہ گرنے ویے تنے۔ اور فصد کے بعد آپ تا تھے۔ اور فصد کے بعد آپ تا تھے۔ اور فصد کے بعد آپ تا تھا تھے۔ کا تصر مشہور و معروف ہے۔ تیک تلن کرنا چاہئے۔ حمادت کے مطلب کودیکھنا چاہئے۔ الفاظ خواو کس حم کے بولا۔ ملامتی کا طریق کی ہے۔ ممادت کی مطلب کودیکھنا چاہئے۔ الفاظ خواو کس حم

موال بنئة جب احكام اجتبادية على خطاكا احتال بي تو ان تمام احكام شرعيه على جد آنخضرت ملى الله عليه وتلم مع عنقول بين كن طرح دثوق واعتباركياجائية

جواب بڑھ احکام اجتہا دیہ ٹائی الحال میں احکام منزلہ آسائی کی طرح ہو گئے ہیں۔
کیونکہ اخیا و کوخلا و پرمقرر رکھنا جائز تین ۔ پس احکام اجتہا دیہ ہی جبہتدوں کے اجتہا دارہ
ان کی راہوں کے اختلاف کے ثابت ہوئے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم بازل ہوں ہے۔ چوصواب کو خطا ہے جن کو باطل سے جدا کر دیتا ہے۔ پس احکام اجتہا دیے ہیں آت مخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نزول وہی کے بعد صواب و خطا میں تمیز ہو تا میں خطا میں انتہا ہوا تھی وہی کے بعد صواب و خطا میں تمیز ہو تکھنے کی ۔ ان میں خطا و انتہا و میں وہی تھا کہ نے والا اور مُصیب (صواب کو تکھنے والا) سے تابت ہوئے آبی ۔ صفطی احسال کرتے والا اور مُصیب (صواب کو تکھنے والا)

ہاں زمانہ نبوت ختم ہوجائے کے بعد احکام اجتماد یظنی ہیں جومفید عمل میں مد شبت اعتقاد کدان کا محر کا فر ہے لیکن جب ان پر مجتمدوں کا اجماع ہو جائے تو اس صورت میں وہ احکام شبت اعتقاد بھی ہوں گے۔

ہم اس مکتوب کو ایک عدہ خاتمہ برخم کرتے ہیں۔ جس میں رسول الله سلی الله

عليدة لدوكم كاللبيت رضى الشعنم كففائل إلى-

این عبداللہ المعروف بن عبدالبررضی اللہ عند نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ عند اللہ عندی اس نے جھے ایڈ اوی اور جس نے جھے ایڈ اوی اس نے اللہ اللہ عندی اللہ عندی اللہ عندی اس نے اللہ اللہ عندی اللہ عندی اللہ عندی اس نے اللہ اللہ عندی اللہ عند

ترقدی اور حاکم نے تکالا ہے۔ یربیدہ دشی اللہ عند نے اسے کی کہا ہے رسول اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ عند نے ا الرکیا ہے اور یکی بتایا کہ اللہ تعالی آ ہے تھی ان سے عب رکھتا ہے۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ واللہ علی اللہ علی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ عندا و رسی اللہ عندا ورتیس بار قربایا۔ ووسرے الیو ورضی اللہ عندا ورتیسرے مقدا و رسی اللہ عندا ورتیسرے مقدا و میں اللہ عندا ورتیس اللہ عندے کالا میں اللہ عندا ورتیس ا

سرا بیٹا سید سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب مسلمانوں کے دولوں محروجوں کے درمیان سلح کر دائے گا۔

ترقدی نے اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ سے ٹکالا ہے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ امام حسنین کر بمین شریقین رضی اللہ عنہا آ ہے تاہد کے زان پر بین اور آ ہے سلی اللہ علیہ واالہ وسلم فرما رہے ہیں بیدو توں میر سے بیٹے اور میری بٹی کے بیٹے بین یا اللہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں تو ان کو دوست رکھ جے لوگ ان سے مجت رکھیں ان کو میں وست رکھ۔

تریدی شریف - راوی انس رضی الله عنه کوچها گیا که ابلیت رضی الله عنه کون کون آپ که بلیت رضی الله عنه کون کون آپ کون کون آپ کافتی میں کون کون آپ کون کون آپ کافتی سے فرمایا قاطمہ طبیبہ طاہرہ رضی الله عنها میرا جگر کوشہ ہے جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔

اورایک روایت میں ہے کہ جو چیز فاطمہ رضی اللہ عنہما کومتر دوکرے وہ مجھے بھی متر ددکر تی ہےاور جس سے المیس ایڈ اپنچے بھے بھی تھ تھی ہے۔

حاکم رادی الد ہریرہ ہیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفر مایا فاطمہ رضی اللہ عنہ الجھے تھے سے زیادہ پیاری ہے اور تو میرے نزویک زیاوہ عزیز ہے۔

رادی حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا ہلہ گوگ حضرت صدیقہ کا نکات سیدہ عائشہ مجبو بہ جیب خداسلی اللہ علیہ وآلہ و کلم کے دن اسپے تحاکف و ہدایا لے آتے تھے اور اس میب سے آپ تالیقہ کی رضامندی طلب کرتے تھے۔

حضرت عا نشدرضی الله عنهما فرماتی ہیں۔ازواج مطہرات رضی الله عنہین دوگروہ

تحین ایک گروہ وہ چس بیس عائشہ وہ اللہ عنها مقصد رشی اللہ عنها مودہ رضی اللہ عنها تھیں اور دومرے بیس ام سلمہ رضی اللہ عنها اور باتی از واج رضی اللہ عنها مسلمہ رضی اللہ عنها وور اللہ عنها والے گروہ والے اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ عنها کو کہا تو رسول اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ وسلم سے عرض کروہ لوگوں کو کہدوی کہ جہاں بیس ہوں وجیں تھا کف لایا کریں ۔ لیس ام سلمہ رضی اللہ عنها ان عرض کروی ۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ عنہ اللہ عنہا اسلمہ رضی اللہ عنہا اسلمہ رضی اللہ عنہا اسلمہ رضی اللہ عنہا اسلمہ رضی اللہ عنہا اللہ عنہا کہ گڑے ہے۔ کے سوااور کسی عودت کے الرے بیس میرے یاس وی تویش آئی۔

ام سلمدوشی الله عنهائے بیس کرعرش کیایا رسول الله صلی الله علیه وسلم ! شی اس بات ہے تو بہ کرتی ہوں۔ پھرام سلمہ رضی الله عنها کے گروہ نے حضرت قاطمہ رضی الله عنها نے کو بلایا اور خدمت اقدین شی بھیجا تا کہ وہ بہی بات کہیں حضرت قاطمہ رضی الله عنها نے بیان کیا رسول الله صلی واللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا میری بیشی کیا تو اس چیز کو دوست نہیں میکن جس کو بیس دوست رکھتا ہوں عرض کی کہ کیوں تیس میحرقرمایا کہاس کو بینی عائشہ رضی الله عنها کودوست رکھتا ہوں ۔ عرض کی کہ کیوں تیس میحرقرمایا کہاس کو بینی عائشہ رضی الله عنها کودوست رکھتا

راوی عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الرواج میں ہے کی پراتی غیرت بین کی کہ جنتی محترت خدیج رضی اللہ عنہا پر کی ۔ حالا تک میں نے اس کو ویکھا نہیں گئی آپ تا گاہ آکٹر و کرفر ماتے تھے اور بسا اوقات بکری میں نے اس کو ویکھا نہیں گئی آپ تھا ہے اس کا اکثر و کرفر ماتے تھے اور بسا اوقات بکری والے کر کے اس کے فلاے کر کے حضرت خدیج برضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو بھیج و بیا کرتے تھے۔ اور جب بھی میں کہتی کیا خدیج برضی اللہ عنہا جسی عورت و نیا میں نہیں ہوئی ۔ تو حضور علیہ اللہ عنہا جسی میں کہتی کیا خدیج برضی اللہ عنہا جسی عورت و نیا میں نہیں ہوئی ۔ تو حضور علیہ اللہ عنہا جسی کھی اور اس ہے میری اولا وقتی ۔

دادی این عماس رضی اللہ عندی کی فرایا السعبساس صغی و اندا منه ویللی ایوسعد مشی اللہ عندے فرمایا اللہ تعالی اس خض پریخت غضب فرما تا ہے جن نے جھے میری اولا دکے فتی شی ایڈادی۔

حاکم ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔۔۔ تم بیں سے انچھا وہ مختص ہے جو میرے بعد میرے اہلیت رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھلائی کرے۔ ابن عسا کر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ جس نے میرے اہلیت رضی اللہ عنہ کے ساتھ احسان کیا بیں اس کو قیامت کے دن اس کا ہدلہ دو نگا۔

ابن عدی رضی الله عند ویلی رضی الله عند رادی حضرت علی رضی الله عند حضور رسالت ما ب سلی الله علیه وا که وسلم نے قرمایا (تم ش سے صراط پر وہ مخض زیادہ ٹابت قدم ہوگا جس کومیر سے اہلیت رضی الله عنیم اوراصحاب رضی الله عنیم کے ساتھو زیادہ مجت ہوگی۔

رباعي

خدایا بی ناخمه که برقول ایمان کی خاتمه ا اگر دعوتم رد تی ورقبول- من و دست و دامان آل رسول مسلی الله تعالی علیه و علی جن اخوانه من الا نبیاء والسلین والسلنکه المتر بین وعلی سائز عبادالله الصالحین اجمعین (آثین)

> کتوبٹریف24۔ دفتر سوم اصحاب کرام رضی الله عنیم کی بزرگی

اصحاب کرام رضی الله عنهم کی بزرگی اور یا ہم ایک دوسرے کے ساتھ دان کی مہریاتی کے بیان یس ملاحمہ مراد کھی کی طرف صاور فرمایا۔

وحرت مرقد تمان كفادول ش عيل

اوت الم المكورة عنوان يرصرف أي بات العندى كوشش كى جائے كى۔

النيرسورة اللح كا أخرى آيت كريم مصدرسول الله تا اجر اعظيما

اس آیت کرید پی اللہ تعالی نے حضرت فیر البشر علیہ الصاد اۃ والسلام کے اسحاب رضی اللہ عنہ کی کمال مہریاتی وعیت کے ساتھ جو ایک دومرے کے ساتھ رکھتے تھے من قرباتی ہے۔ کیونکہ رخم کا جو رحما ہ کا واحد ہے۔ مہالفہ کا صیفہ ہے جس کے معتم کمال مہریاتی کے جیل۔ چونکہ صفحت مشہد استمرار پر بھی دلالت کرتی ہے اس واسطے چاہیے کہ ایک دومرے کے ماتھ مہریاتی حضور ملی اللہ علیہ داآلہ وسلم کے حضور بھی اور آ ہے اللہ کیا دومرے کے ماتھ وجریاتی حضور ملی اللہ علیہ داآلہ واستمراری طور پر ہواور جو پھی ایک کے رحلت قرما جائے کے بعد بھی ہمیشہ کیلئے اور دوا می اور استمراری طور پر ہواور جو پھی ایک دومرے کے مثانی ہوان پر دگواروں سے ہمیشہ کیلئے مسلوب ہوا کیک دومرے کے ساتھ بیغتی و کمینہ وحسد وعداوت کا احتمال بھی دائی ان اکا ہرین سے دور دومرے (مسلوب ہوتھ)

جب تمام اصحاب کرام رضی الله عنیم اس پیند بده صفت سے متصف ہوں بیسے کہ والذین سے جوعوم اور استفراق کے مینوں میں سے ہے ظاہر ہوتا ہے تو ان اسحاب رضی اللہ عنہ کی نہیا جائے جن میں بیرصفت اتم واکمل طور پر ہوگی اس واسطے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربایا۔ میری امت میں سے زیادہ رحم کرتے والا میری امت میں اللہ عنہ کی شان میں والا میری امت پر ابو بکروشی اللہ عنہ ہے اور صفرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں

خرايا بكرآؤ كَانَ يَعُوى نبي لَكَانَ عُعَرُ ٱلرير عادكوكَي في اوتالو عررشي الله عنه ہوتا لین کمالات کے لوازم جو تبوت میں ورکار میں سب حضرت عمرضی اللہ عنہ میں موجود بين ليكن چونكه منصب نيوت حضرت خاتم الرسل عليه الصلواة والسلام مرختم جوجكا ہے اس لئے منصب تبوت کی دولت ہے مشرف ندہوئے تبوت کے لوازم میں سے آیک خلق پیکمال مہریاتی اور شفقت ہے۔۔۔۔ تمام امتوں ٹیں ہے بہتر است کے بہترین الل-جن كازماند تمام زبانوں ، بهتر تعاتمام فدووں كے منسوخ كرتے والے فدوب ك سابق ترين إلى \_\_\_ اگريدلوگ ردى صفتون عن صوف بول تو پاريدلوگ مى طرح بہتر ہوتے۔اور بیامت کس وجہ سے تجرالام ہوگ۔آپ تالے کے فضل میت کا کیا اثر ہوگا۔ وہ لوگ جواس امت کے اولیاء کی محبت میں کچھ مدت رہے ہیں وہ ان رایل صفتوں (حسد لِخض کینہ۔عداوت) سے مجات یا جاتے ہیں۔تو وہ لوگ جنہوں نے حصرت افعنل الرسل صلى الله عليه وآله وسلم كى محبت بيس الجي عمرين صرف كى بين اوروين كى تائىداورىدوكى لئة اين مالول اورجالول كوخرج كياب-كيابوسكناب-ان لوكول کے حق میں اس متم کی بری خصلتوں کا وہم کیا جائے۔حالانکہ مقررے کہ امت کا کوئی و کی صحابی کے درجہ کوئیں چنج سکتا۔ حضرت شیلی رحمت اللہ علیہ نے فربایا جس نے اسحاب رضی القعنيم كالقظيم ندكي وه رسول الله سلى الله عليه وآله وسلم ميرا يمان نبيس لايا \_ \_ ( جمل وسفيمة ا كالرائيول والے) بيديون كذشته مجيفه شريف فبر 36 دفتر ووم مل تقل كيا ہے-

سيدناصد يق اكبررضي الله عنه

نص قرآنی کے ہوجب اس است میں سے بوھ کرمتی اور الی ہیں۔ کولک

حضرت ابن عماس رضی الله عنداور و ومرے مقبرین کا اجماع ہے اس امریر کہ ہے آ ہے۔ كريدار حم امتى با متى ابو بكروسيجنبها الاتقى عرت مداي اكروش الله عنه كى شان من نازل ہوئى ہاوراقلى سے مراد معزت صديق رضى الله عنه ييں۔ يس جس محض كوالله تعالى اس خيرالام كا أفتى فرماتا بياتو كالرخيال كرنا جائية كداس كى تكفيرو تكسيق اور تعليل يعني اس كو كافر اور فاسق اور كمراه كهناكس قد ربرا ب-امام فخر الدين رازی نے اس آیت سے معزت مدیق اکبررشی اللہ مندکی فضیلت پراستدلال کیا ہے كي كما يت كريد إن اكرم كم عند الله اتقاكم (زياده ورد والاورتم ش ي الله تعالیٰ کے نزویک وہ محتص ہے جوتم میں ہے زیادہ پر پیز گار ہے۔ ) کے مطابق اس امت میں سے زیادہ بررگ جس کی طرف خطاب کیا گیا ہے جی تحالی کے فزدیک اس امت كا التى بر معرت الويكر صديق رضى الله عنه نص قرآنى كے بهوجب اس امت ك اللى بين توجائي كرنس لاحل ك موافق اس امت ك بزرگ رئيس واي مول-(آ ك امام شافعي امام وصي 80 محدثين راوى \_ (علامه) عبدالرزاق شيعه كاميان ب (جواس حقیر نے گذشتہ محتوب شریف میں لقل کیا ہے) اگر کسی کو گالی تکالنا خیریت اور عبادت ہوتی تو ایوجہل اور ایواہب کو گالی تکالنا جو قرآتی تصوص کی روے لعت وطرو کے لائق بین ای امت کا ورو ہوتا۔ اور اس ش بہت می تیکیاں حاصل ہوتیں۔ اور مطرت ة والتورين هثان غنى رضى الله عنه كى خلافت صحابه كرام رضى الله عنه كے اجماع سے <sup>1</sup>ناب مو چی ہے اوراس قرن فیرالقرون کے تمام چیوٹے بڑے اور مردول اور عور آوں کے اتقاق ے حاصل ہو چکی ہے۔اس واسطے علماء نے فرمایا ہے کہ جس قدر اتفاق اجماع حضرت ذ والتورين رضى الله عنه كى خلافت برحاصل بهواب معزات خلقائ علانديس سيمنى كى

خلافت پراتنا ماسل شہوسکا۔ اس وقت اسکاب رضی اللہ عنہ نے بوی احتیاط ہے توجہ کی۔ (اہم گئت) جانتا جا ہے اسکاب رشی اللہ عنہ اور حضرت مدیق و پہنچا ہے والے ہیں قرآن وسنت کو پہنچا ہے والے ہیں قرآن مجدد کے جائع حضرت مثان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت صدیق رشی اللہ عنہ اور خات محرت قارتی رضی اللہ عنہ اور خات افساف ہوں تو پھر قرآن پر کیا اختیاد رہے گا۔ اس امرکی برائی کو اچھی طرح جائا اختیاد رہے گا۔ اس امرکی برائی کو اچھی طرح جائا چاہے ۔ اسکاب رشی اللہ علیہ وآلہ وسلم مب کے مب عدول میں اور چو چاہے ۔ اسکاب رشی اللہ عنہ کی منت مب جا اور برتن ہے۔ کے دائ کی تا ہور برتن ہے۔ کے دائ کی تا ہور برتن ہے۔ کے دائی گئی ہے۔ اسکاب رشی اللہ عنہ کی منت مب کی اور برتن ہے۔ کے دائی بھٹاروں کے متحلق بیان عالی شان ہے۔

قرفیبرعلیہ الصلواۃ والسلام کے اصحابرضی اللہ عنہ بین ان بین بعض پدری ہیں (ایعنی جنگ بدروالے) جو بخشے ہوئے ہیں۔اورعذاب آخرت ان سے دور ہو چکا ہے۔ جیسے کہ بھی صدیح ان میں آچکا ہے۔(اللہ نے اہل بدر کے حال پر واقف ہوکر قربایا کہ چھ کچھ چاہوکھوش نے جمہیں بخش ویا ہے)

وہ بھی ان ش شال تھے جو بیعت رضوان سے مشرف ہوئے ہیں۔ جن کے حق ش آ تخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ احبابہ واہتا عہ واولا وہ از واجه الل بیت واولیاء امت وسلم واجھین نے قربایا ہے کہ ان ش سے کوئی بھی دوز خی تین ہوگا۔ بلکہ علاء نے امت وسلم واجھین نے قربایا ہے کہ ان ش سے کوئی بھی دوز خی تین ہوگا۔ بلکہ علاء نے (طلائے حق) فرمایا ہے قرآن جی سے مقہوم ہوتا ہے کہ تمام سحابہ رضی اللہ عظم بہتی ہیں آ سے کریس کا آخری جزور و و گلا و تھ تھ اللہ الشائل کے اللہ الشائل کے اللہ الشائل کے اور جانے والے جی جنہوں نے فی سے اول مال خرج کیا اور لڑائی کی ان لوگوں سے زیادہ در ہے والے جی جنہوں نے فی سے اول مال خرج کیا اور لڑائی کی ان لوگوں سے زیادہ در جے والے جی جنہوں نے فی کے بعد مال خرج کیا اور لڑائی کی ان لوگوں نے برایک کے لئے حسی (جنہوں نے فی کے بعد مال خرج کیا اور لڑائی کی انٹر تھائی نے ہرایک کے لئے حسی (جنہوں کے کا وعدہ دنیا

ہادراللہ تعالی تمہارے عملوں سے قبر دارہ ) اس آیت یس حنی سے مراد جنت ہے۔
الم اسحاب رضی اللہ عنہ سے ابتداء تا آخر جنت کا وعدہ ہے ملاء نے قرمایا ہے انفاق اور
قال کی صفت تقید کے واسطے نیس بلکہ مدح کے لئے ہے تمام اسحاب رضی اللہ عنم ان دو
صفتوں سے موصوف تھے۔ جن کے باعث میں کے لئے بہشت کا وعدہ ہے۔ ملا حظہ کرتا
مانوں سے موصوف تھے۔ جن کے باعث میں کے لئے بہشت کا وعدہ ہے۔ ملا حظہ کرتا
مانوں سے موصوف تھے۔ جن کے باعث میں کے لئے بہشت کا وعدہ ہے۔ مل قدر
مان میں مورا کی بردگ لوگوں کو برائی سے یاد کرتا اور ان پر برخل ہوتا کس قدر
انساف دویا ثبت سے دورہے۔

موال بنئة عبادت كاخلاصه بعض لوك كيتے بين كدة مخضرت سلى الله عليه وآلدوسلم كرصلت قربائے كے بعد بعض اصحاب كرام رضى الله عنيم اس طريق پرشد ہا اور حضرت امير رضى الله عنه كے منصب كوز بروتى چين ليا خلافت كى محبت وجاہ ورياست كى طلب كے باعث بن سے پھر محتے ۔ اتحراف كفر و گرائى تك پہنچ چكا ۔ پس قرآتى اور حضور عليه الصلواة والسلام كے وعدوں سے محروم ہو محتے ۔ محبت كى تا هير شرقى ۔

جواب ہوئی مختصر خلاصہ حضرات خلفائے اللانڈر ضی اللہ عنہ کے حق بیس تھے حدیثوں کی رو سے جنت کی بیٹارت آ چکی ہے۔ (نام لے لے کر) میدا حادیث متواتر چیں کفرو کمراہی کا احتال ان سے دور ہوچکا ہے۔

حضرت شیخین رضی الله عند سے بھی جی جی جو جو جھے حدیثوں کی روے مطلق الله جو جے جدیثوں کی روے مطلق الله جو جو جی الله جو جی جی ۔۔۔۔ دعفرت عثان رضی الله عند جو جنگ بدر جی حاضر ندیتے اس کی وجہ میتھی کد آپ رشی الله عند کی اہلیہ یعنی سید الرطین صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی وفتر بیا تھیں ۔ان کی بیار پری کیلئے ان کو حضرت صلی الله المرطین صلی الله عند یدونوں جی چون آئے تھے۔اورفر مایا تھا جوال بدر کوفضیات حاصل ہوگی الله والدوسلم مدید ومنوں جی چون آئے تھے۔اورفر مایا تھا جوال بدر کوفضیات حاصل ہوگی ا

تم کوبھی وہی حاصل ہوگی۔اور پیعت رضُوان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حاضرت ہوئے ہوئے کی وجہ سے بیٹھی کہ آئے مخضرت رسمالت مآ ب صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے ان کو مکھ محظمہ والوں کے پاس بھیجا تھا۔اوران کی طرف سے خود بیعت فرمائی تھی ۔ قرآن جید ان پر رکوں کی بزرگی کی شہادت و بتا ہاں کے بلتد در جوں کی خیرو بتا ہے جوشش قرآن وسنت سے آئی میں بندگر کے ضد و تصب کرے وہ بھٹ سے خارج ہے شخص محل علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے بیت ترجمہ۔

ے جو مات ای تیں ہے صدیت اور قرآن ۔ جواب اس کا کہی ہے کہ دون اس کو جواب اس کا کہی ہے کہ دون اس کو جواب اس کا اس کا کہی ہے کہ دون اس کو جواب اس کا اللہ عندی اس تحد اس اس تحد اللہ وان ذیانہ کے تعدید اس بات کواد فی آدی اللہ عندی سے اس بات کواد فی آدی اللہ عندی ہے اس بات کواد فی آدی ہے ہی بہتہ تو میں کرتا ۔ جب اس ڈائر وان کراہ اور کراہ کی ہے کہ کی ہے کہ کا جائے میں بنادی کو اس کی کو ان می خیر ہے۔ رہی ہو گی ۔

آ محمد مثر من الله الله في اصحابي لا تتخذو هم غرضاً من بعدى -- حضرت صديق رضي الله عنى اصحابي لا تتخذو هم غرضاً من بعدى -- حضرت صديق رضي الله عنى مدح شرقرآن مجيد مجرا مواج وقا اليل كي آخرى وآيات خاص انجي كفضائل عن بيشارو بحساب مجمح احاديث الناكي كفضائل وكمالات من گذشته انبيا عليم السلام كي كتب شراان كي بلك تمام اسحاب منى الله عنى الانجيل منى الله عنى الانجيل منى الله عنى الانجيل منى الله عنى الانجيل

€205€

المام التول ش عرب برامت كرواراور كي وى ين (اب خداى فيمل كر عربو اختلاف كرد ب ين)

كتوب شريف 54 دفتر اول

سرداری اورشراف کے پناہ والے فرید کی طرف لکھا ہے۔ منوان ہیں بدگتی کا مجت سے پچنالازم ہے بدگتی کی محبت کا ضرر کا فرک محبت سے بیرہ کر ہے تمام بدگتی فرقوں میں سے بدتر بدگتی فرقہ شیعہ ہے۔ یکتوب شریف دوسفحات پہے صرف چند سطور: - آپ کا خلوت اور جلوت میں کوئ شخو ارہے صرف چند سطور: - آپ کا خلوت اور جلوت میں کوئ شخو ارہے

\$ 27

تنام رات شاى فم ع جھ كوفيدا كى كرسوياكس كى يغل يس تورات بجر ميرى جاك تمام يدى فرقوں بيں بدر اس كروہ كے لوگ بيں جو توقير عليه الصلواة والسلام كاسحاب كرساته يغض ركت بين \_الله تعالى الشيخلام ياك بين ان كاتام كفار ركمتا ع- ليفيظ بهم الكفار (سرة في أخى آء عريد على يب) قرآن اور شریعت کی تبلیغ اصحاب رضی اللہ عنہ جی نے کی ہے۔ آگر ان پرطعن لگا کیس تو قرآن اور شرایت برطعن آتا ہے۔قرآن کو حضرت عثان رضی اللہ عندنے جمع کیا ہے اگر حضرت منان رضی اللہ عنہ مطعون ہوں تو قرآن مجیر بھی مطعون ہے۔ حق تعالی ان زیر یقوں کے الي برے اعتقادے بچاہے تخالفت اور چھڑے جو ہوئے ہیں نفسانی خواہ شوں پر محمول نبين خيرالبشر صلى الشعليدوآ لدوسكم كالمحبت شدان كيفسون كالتركية وچكاتها-ادراماره ین ے آزاد ہو گیا تھا۔ان کی خطاخطا اجتہادی ہے۔ کم بخت بزید اصحابر حتی اللہ عندیں وے تین ہے۔ اس کی پر تنی ش کس کو کلام ہے جو کام اس بدیخت نے کیا ہے کوئی کافر

قرنگ بھی نہیں کرتا اہلسنت و جماعت میں سے بعض علائے اس کے لعنت کرنے پر جو لوقف کیا ہے تو اس لے نہیں کیا کہ وہ اس سے راضی میں بلکساس کی رجوع اور توبیہ کے احتمال سے کیا ہے۔

كتب مخدوم جهانيال قدى سره

آپ کوچاہے کہ تھے۔ زمان بندگی تقدوم جہانیاں قدس مرہ کی معتبر کتا ہیں کھ کچھ جرروز آپ کی مجلس میں پڑھی جایا کریں تا کہ معلوم ہوکہ انہوں نے اصحاب دشمی اللہ عند کی کس طرح تعریف کی ہے اور کس اوب کے ساتھ یا دکیا ہے۔

> مکتوب 57\_دفتر اول سادت مآب سیدمحود کے نام

مرف چند علے لئے۔

عنوان المله صحابه كرام رمني الله عنهم

ان لله سبعین الف صحاب من نور و ظلمه تحقیق الله تعالی کیلئے سر بزار پردے تورادرظمت کے بیں

طریقہ فتشند میں سبطریقوں سے اقرب ہے۔ دومروں کی نہایت ان کی ایتدا - تا شیر محبت - میں مندرج ہے۔ ان کا طریق بھیند اصحاب کا طریق ہے۔ حضرت جزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحثی رضی اللہ عنہ جو ایک ہی ہار حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہوا تھا خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ سے کی درجہ افضل ہے حضرت محاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ عبدالله بن مبارک رضی الله عندے ہو چھا گیا۔معاویدرضی الله عندافشل ہے یا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عند آتو انہوں نے جواب دیا کہ وہ گروو خیار جورسول اللہ صلی اللہ علید وآلدو کلم کے ساتھ معاویدرضی اللہ عند کے گھوڈے کی تاک بیس پڑا ہے۔وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عندے کی گنا بہتر ہے۔

معارف بلنداورها كق ارجنداس كمتوب شريف يس بي الراقم كى مجص بالاتريس-

## كتؤب مبارك نمبر 59☆

عنوان بہت طویل ہے۔ (چند سطور ملاحظہ فرمایے) آپ کا شریف اور لطیف مجت تامہ صاور ہوکر خوشی کا باعث ہوا۔ سید تاصد ایق اکبررشی اللہ تعالیٰ عنہ:۔

فرقد تا جيدابلسنت وجماعت كے بزرگوں كا اتباع كے بغير نجات محال ہے۔
ثمام محاب رضى اللہ عنهم كا اس بات برا تفاق ہے كہ ان بيس افضل حضرت ابو بكر صديق رضى
اللہ عند جيں ۔۔۔۔ امام شافع نے فرمايا ہے كہ رسول اللہ سلى اللہ عليہ وآلہ وسلم كے بعد
لوگ بہت بے قرار ہو گئے ہیں ان كو حضرت ابو بكر رضى اللہ عند ہے بہتر كو تى فض آسان
كے سابہ سلے شعال ہی انہوں نے ان كو اپنا والى بناليا۔ اس بات پر بير صرت كو دلالت ہے
كہ سابہ سنى اللہ عنہ حضرت صديق رضى اللہ عند كے افضل ہونے بيل متحق ہیں۔
کہ تمام اسحاب رضى اللہ عنہ حضرت صديق رضى اللہ عند كے افضل ہونے بيل متحق ہیں۔
بیا جماع صدراول ہیں ہوا۔ بیقطعی ہے الكار كورش جیں ہے۔

الملييت رضى الثعنبم

الملام كى طرح بجواس يرسوار مواق الله سلى الله عليه وآله وسلم كى مثال مشى نوح عليه المسلام كى طرح بجواس يرسوار مواق ميارجو يحيي ربايلاك موكيا\_

اسحاب رضی الله عنم کوستاروں کی ما شدفر ما یا اور اہلیت رضی اللہ عنہ کوستی اور کا کی المرح۔اشارہ ہے مشتی کے سوار کیلئے ستاروں کو یہ نظر رکھنا ضروری ہے تا کہ وہ ہلاک ہونے سے فئے جائے ۔ بعض کا اٹکار کرنا سب کا اٹکا رکرنا ہے۔

شرف محبت میں سب محابہ رضی اللہ عنبم مشترک ہیں۔ صحبت کی فضیات قام کمالات اور فضیلتوں سے ہو در کر ہے۔ اولیس قرنی رضی اللہ عند جو تمام تا بعین میں سے ایسے ہیں ایک اونی محالی کے درجہ کوئیس پہنچے۔

كتوب شريف 80 وفتر اول - ينام مرز التح الله خان عكيم

عوان الم تبرزرون على عفرة ناجي السند وجاعت كافرة ----

صدیت شریف بین مفہوم آبتر فرقوں میں فرقہ ناجیہ وہ لوگ ہیں جواس طریق پر ہیں جس پر میں ہوں اور میرے اسحاب رضی اللہ عنہ۔۔۔ آ کے اسحاب رضی اللہ عنہ کا ذکر خیرے

جويملي بيان كياكيا بحريهان اسلوب جداب

محيفة شريف 251- دفتر اول مولانا محماشرف كاطرف للحاب

بابت سحاب کرام رضی الله عنهم ۔ سیدناوسیدی امام ربانی مجدوالف تانی شخ اسمد فاروقی سربندی قرماتے ہیں۔ ( گوش ہوش سے میں )

خصوصيات ظفائ راشدين رضى الشعثيم

سیدنا حطرت صدیق اکبررضی الله عند حضرت فاردق اعظم رضی الله عند کمالات محمدی سلی الله علیه وآله وسلم کے حامل ہوئے اور ولایت مصطفے علیه وطلی آله الصلواۃ والسلام کے درجول کے کینچنے کے باوجود گذشتہ انبیاء کے درمیان ولایت کا طرف پیل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلواۃ واسلام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں ہاوہ وتوت كى طرف ميں جومقام نبوت كے لمتاب ہے حضرت على سينا وعليه الصلواة والسلام كے ساتھ مناسبت ركھتے ہيں۔

حضرت ذوالتورین رضی الله عنه دونوں طرف میں حضرت نوح علی دینا وعلیہ السلواۃ والسلام کے ماتھ متاسبت رکھتے ہیں۔اور حضرت امیر رضی الله عنه دونوں طرف میں حضرت امیر رضی الله عنه دونوں طرف میں حضرت امیر رضی الله عنه دفتوں طرف میں حضرت الله عنه متاسبت رکھتے ہیں۔ چونکہ حضرت الله میں الله عنه میں ماتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ چونکہ حضرت الله عنه میں اس کے نبوت کی جانب سے والمایت کی طرف ان میں عالب ہے۔اور حضرت امیر رضی اللہ عنہ بھی اس مناسبت کے باعث والمایت کی طرف عالب جی سے الانزع بارت)

حضرت صدیق رضی الله عنه و فاروق رضی الله عنه مراتب کے اختلاف کے موافق تیوت محمدی صلی الله علیه وآله وسلم كابوجه الشائے والے ہیں ۔۔۔ ولايت محمد ي كا يوجها افعائے والے حضرت امير رضى الله عنه بين اور ؤ والثورين رضى الله عنه كو ہر دوطرف کے پوچھا ٹھانے والے قرمایا ہے۔ ہوسکتا ہے اس اعتبار سے بھی ان کو ذوالثورین کہیں۔ آ کے ملت ابرا میں کابیان ۔ حضرت میدی موعودرتنی اللہ عنہ کا بھی تہایت بلند بیان ہے۔ ا کیک دن کمی مخص نے بیان کیا کہ حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ کا نام بہشت کے دروازہ پر لکھا ہے۔ ول ٹی گز راحضرت شخین رضی اللہ عنما کے ملتے اس مقام کی کیا خصوصیات ہوگئی۔ توجہ تام کے بعد ظاہر ہوا بہشت میں اس امت کا واخلہ ان وو بزرگواروں کی رائے وتجویزے ہوگا۔ گویا حضرت صدیق اکبررشی اللہ عنہ بہشت کے وروازے پر کھڑے ہیں اور لوگوں کے واغل ہوئے کی تنجویز فرماتے ہیں اور حضرت فاروق رضی الله عندان کا ہاتھ پکڑ کرائدر لے جاتے ہیں۔اورابیامشھود ہوتا ہے کہ

حضرات شیخین رضی الله عنها تمام اصحاب رضی الله عنهم علی طبیعد و شان اور وردید رکھتے ہیں کمی کے ساتھ مشارکت نہیں رکھتے رصفرت صدیق رضی الله عنه حضور سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کو یا ہم خانہ ہیں اگر فرق ہے تو صرف علود عل (بلندی پہتی) کا ایم حضرت فاروق رضی الله عنه ہمی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی طفیل اس دولت سے مشرف ہیں ۔ تمام اصحاب رضی اللہ عنه ہم آپ چھاتھ کے ساتھ ہم شہر ہوئے کی تبیت دکھتے ہیں ۔ پھر اولیائے امت کا دہاں کیا دخل ہے۔

بدونوں بزرگ انبیاء کے فغائل کے ساتھ موصوف ہیں۔

امام غزائی نے لکھا ہے کہ حضرت محررضی اللہ عنہ کی ماتم پریتی کے وٹوں میں حضرت عبداللہ بن محروشی اللہ عنہ نے اسحاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں کہا (آج نوجے علم فوت ہوگیا)

معترت عمروشی اللہ عنہ کی تمام تیکیال معترت صدیق مضی اللہ عنہ کی ایک نیکی کے برایہ بیں

(حدیث شریف) حضرات شیخین رضی الله فتماموت کے بعد بھی حبیب خداسلی اللہ علیہ دسلم سے جدانہ ہوئے۔اوران کا حشر بھی لکھا ہوگا۔

نوث بين بعض مقامات برحض على كرم الشعبة الكريم كوحفرت اميروضي الشعبة لكساميا ب-

( قابل توجه الفاظ مبارك اورنس مضمون )

مینیل البصاعت یعنی بے سروسامان (مجدوالف ٹافی) ایکے کمالات کیا بیان عکر بے اور ان کے فضائل کیا ظاہر کرے۔ ڈرے کی کیا طاقت کہ آسمان کی نسبت گفتگو كرے قطرے كى كيا مجال بحرهمان كى بات زبان يرلائے۔

حضرت امام بخاری دحمتہ اللہ علیہ نے ابن عمر دستی اللہ عنہ سے دوایت کی ہے۔ (ہم حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانہ بٹس کسی کوا یو بکر دستی اللہ عنہ عمر دستی اللہ عنہ کار عثان رضی اللہ عنہ کے برا برٹیس جھتے تھے۔

ایوداؤدی روایت جہت ہم رسول الڈسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کہا

کرتے تھے کہ نجی سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب امت ہیں ہے افضل ایو بکررشی اللہ عنہ

ہی جر جررشی اللہ عنہ پجرعتان رشی اللہ عنہ جنہوں نے کہا ہے والایت نبوت ہے افضل ہے دہ ارباب سکراوراولیا نے غیر مرجوع میں ہے ہیں فقیر (میر دالف ٹائی) کے نزد کیک ہے دہ ارباب سکراوراولیا نے غیر مرجوع میں ہے ہیں فقیر (میر دالف ٹائی) کے نزد کیک ہے تھا تہ کہ نبوت والایت کے افضل ہے جس نے اس کے ظلاف کہا وہ جاہل ہے۔

سلسلہ انتشانہ یہ حضرت صد اپنی رضی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی الملیت کے لئے مقرر میں ان کو میجی تسبت مصرت مہدی رضی اللہ عنہ سعود والایت کی اکملیت کے لئے مقرر میں ان کو میجی تسبت ماصل ہدگی۔

ماصل ہدگی۔

حضرت اميررض الله عنه چونكه ولايت محرعلى صاحبها الصلواة والسلام كا يوجيد الله نے والے بين اس لئے اقطاب وابدال واوتا و (جواوليائے عزامت بين سے بين اور كمالات ولايت كى جانب ان بين عالب ہے) كے مقام كى تربيت معترت على رضى الله عندكى الدادواعات كے سردہ۔

قطب الاقطاب (قطب مدار) كامر حضرت على رضى الله عند ك قدم ك ينج ع- قطب مدار النبى كے حمايت ورعايت سے اپنے ضرورى امور كوسرانجام كرتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضى اللہ عنها اور اماض رضى اللہ عنهما بھى اس مقام بيس حضرت امير رضى اللہ

## فضأتل اصحاب رضى الشعصم

تمام اصحاب رضی الله عنه برزرگ بین اورسب کو بزرگی سے یاد کرنا جاہتے۔ خطیب نے حضرت الس رضی الله عند سے روایت کی ہے ( قربایا الله تعالی نے بھے پائد قربایا اور میرے لئے اصحاب رضی اللہ عنم کو پیند قربایا اور ان بین سے بعض کو میرے لئے رشتہ وار اور مدد گار پیند کیا۔ پس جس نے ان کے حق بیں جھے محفوظ رکھا اس کو اللہ نے محفوظ رکھا اور چس نے ان کے حق بیں ایڈ ادی اس کو اللہ نے ایڈ ادی۔

امام طیرانی "نے ابن عمیاس رضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے جس نے میرے اصحاب رشی اللہ عنہم کو گالی دی اس پراللہ تعالی اور قرشتوں اور تمام کو گوں کی احت ہے۔ ابن عدی رضی اللہ عنہ نے معترت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے۔

میری امت میں سے برے وہ لوگ ہیں جو میر ساسحاب رضی اللہ عنیم پرولیر ہیں)

(لڑائی جھڑے۔ ہواؤ تصب سے دور اجتہاد) حق امیر رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔
خطائے اجتہادی طامت سے دور ہے۔ جمل وصفین کے واقعات اجتہادے ہیں

(شارح مواقف) شخ ایو فکور سلمی معاویہ رضی اللہ عنہ مع اسحاب رضی اللہ عنہ مطالعہ اجتہادی پر شخے۔

مجھے این تجر نے صواعق میں کہا ہے۔ جھڑے ازروئے اجتہادہوئے ۔اہلسدے و جماعت اور قوم کی کتب خطائے اجتہادی سے مجری پڑی ہیں جیسا کہ المام غزائی قاضی الویکڑو غیرہ نے تضرع کی ہے اس حضرت علی رضی اللہ عند کے خلاف لڑائی کرنے والوں کے حق میں فستی وضلال کا گمان جا تزدیس ہے۔ (الراقم عرض کرتا ہے تعلی · (213)

ند ہوتو شاہ ولی اللہ علامہ سیوطی قاضی عیاطی شاہ عبدالعزیز تمام علائے و یوبتد و پر ملوی کی کتب میں دیکے لیس ۔ فدکورہ بیان عی ملے گا۔)

قاضی عیاض جیاض جید شفاشریف میں بیان کرتے ہیں۔امام مالک نے کہا ہے جس نے اسحاب رضی الشعنیم میں ہے کی کو پینی ابو یکر رضی الشدعنہ عمر رضی الشدعنہ حمال رضی اللہ عنہ عمر و بن العاص رضی الشدعنہ کو گالی دی اور کہا وہ کفر اور کمرائی پر تھے وہ واجب الفتل ہے۔۔۔۔۔

حضرت صدیقة رضی الله عنها اور طلحه رضی الله عنداور زبیر رضی الله عنداور بهت الله عنه الله عنهم التی بین سے تف طلحه رضی الله عنداور زبیر رضی الله عند جمل کی الرائی بین معاوید رضی الله عنه کے خروج سے پہلے تیرہ ہزار متحولوں کے ساتھ شہید اور کل ہوئے۔

بعض فقها كى عبارتوں ميں جوركا لفظ معاويد رضى اللہ عنہ كے تى شي واقع ہوا

ہوں اللہ عنہ كرد سے مراديہ ہے كہ حضرت امير رضى اللہ عنہ كى خلافت كة زمانہ شي وہ

خلافت كا حقدار شرقعا۔ نہ كہ وہ جورجس كا انجام فسق وطلالت ہے۔ صواعت ميں ہے وہ

امام عادل تھا (اللہ اور مسلما توں كے حقوق شي ) حضرت مولا تا جائي نے جو فطائے منظر

كہا ہے اس نے زیادتی كی ہے۔ اگریہ بات بزید كے حق شي كہتے تو جائز تھا۔۔۔

حضرت سيد الرسلين صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم نے حضرت معاويہ رشى اللہ عنہ كے تى شي دعا

كى ہے۔ (معتمر اور تھات كى سندات) اللهم علم الدكتاب و الحساب د ت اللہ عنہ اللہ عنہ کے المحساب د ت اللہ العذاب۔ باللہ تواس كو كتاب اور حساب سما اور علا اب سے بچا

دوسرى حكيفر بايااللهم اجعله هاديا ومتهديا بااللاقاس كوبادى اورمهدى بتا-

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات مولا تا جائی ہے کو و تسیان کے طور پر سرزو

ہو گی ہے نیز مولا تائے آئی ابیات بیس نام کی تصریح نہ کرکے کہا ہے کہ وہ سحانی اور ہاد

یہ مجارت بھی ناخوشی سے خبر دیتی ہے۔ اور جو بعض نے امام مصعبی ہے معاوید تھی الشہ
عنہ کی خدمت بیس لفتل کیا ہے۔ اس کی برائی گوشی سے برتر کہا ہے اس کا کوئی جو وہ تیش
ہورات کی خدمت بیس لفتل کیا ہے۔ اس کی برائی گوشی سے برتر کہا ہے اس کا کوئی جو وہ تیش اس کے شاگر دوں بھی
ہے۔ اگر اسے درست بھی مان لیا جائے تو امام اعظم و بنی الشہ عزبرجوان کے شاگر دوں بھی
سے جی اس لفتل کے زیادہ سے تی متصرا اور علی ہے جو تا بعین بھی ہوئی اللہ عزبر اور علی ہے جی العاص و شی اللہ عزبر اور علی ہے جی العاص و شی اللہ عزبر اور علی ہے جی العاص و شی اللہ عزبر اور علی ہے جی العاص و شی اللہ عزبر اور علی ہے جی العاص و شی اللہ عزبر اور علی ہوئی کی تھے۔ اس معاوید و شی اللہ عزبر اور علی ہوئی کی تھے۔ اس معاوید و شی اللہ عزبر اور علی ہوئی کی تھے۔ اس معاوید و شی اللہ عزبر اور علی ہوئی کی تھے۔ اس معاوید و شی کی اللہ عزبر اور علی ہوئی کی تھے۔ اس معاوید و شی کی تاریخی کی تاریخی کی تاریخی کی تھے۔ اس معاوید و شی کی تاریخی کی تار

اے بھائی! حضرت معاویہ رہنی اللہ عنہ تنہا اس معاملہ پی نہیں۔ کم ویش آ دھے اسحاب رہنی اللہ عندان کے ساتھ شریک ہیں۔ ان کو برا کہتے ہے نصف وین ہے احتیاد دور ہوجا تا ہے۔ جوان کی تبلغ ہے ہم تک کہنچا ہے۔ اس بات کوسوائے اس زعیق کے جس کا مقصد دین کی بربادی ہے کوئی پیندٹیس کرتا۔

#### فتنكاشا

فتنہ کے بریا ہونے کا خشاہ صغرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آباران کے قاتلوں
سان کا قصاص طلب کرنا ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ اور تبیر رضی اللہ عنہ جواول مدینہ شریف
سے باہر لکلے تنے تا تجرقصاص کے باعث لکلے۔ اور صفرت صدیقہ رضی اللہ عنہائے بھی
اس امریش ان کے ساتھ موافقت کی جمل بیس تیرہ ہزار آ دی آبل ہوئے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ بھی عشرہ میشرہ بیس سے ہیں۔ قبل ہوئے۔ اس کے بعد صفرت سعادی۔ اللہ عنہ بھی عشرہ میشرہ بیس سے ہیں۔ قبل ہوئے۔ اس کے بعد صفرت سعادی۔

رض الشعندة شام ع آكران كرماته وشريك موكر جل صفين كيا-

امام غزالی نے تصریح کی ہے۔ وہ جھٹر اامر خلافت پرٹیس ہوا بلکہ قصاص کے بداکر نے کیلئے حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی خاافت کے ابتدا میں ہوا ہے۔ بیٹے این ججڑنے بھی اس بات کوائل سنت کے معتقدات سے کہا ہے۔ بیٹی اس بات کوائل سنت کے معتقدات سے کہا ہے۔ بیٹی ابو بکرسلمی بزرگ حنی ہیں۔

مبر حال تقدیر اجتها دایے محل ش داقع مواجد اگر خطار ہے تو ایک درجداور اق دالے کے لئے دودر سے بلکدی درج۔

## لزائی جھڑے

اے برادر این بہر طریق ہے کران لاائی چھڑوں شی خاموش رہیں۔
مدے ہی ہورے اس اس کے درمیان جو چھڑے ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو پیاؤ
لاساً کُمُ وَ مَسالَسَ جَرَ بَیْنَ آصَحَابِی ) ٹیز قربایا (الله الله فی اصحابی لا تسخدو هم غیرضاً) امام شاقی نے قربایا ہمرین عبدالعزیز نے ہی ۔۔۔ہم اپنی لا الوں کوان سے پاک رکھے ہیں اللہ نے اس خون سے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا۔
لااول کوان سے پاک رکھے ہیں اللہ نے اس خون سے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا۔
اس کا مطلب ہے ان کی خطا (اجتہادی) کو بھی زبان پیشلانا جا ہے ۔ وَکر خیر

یزید ہی بدیخت فاستوں کے زمرے یں ہے ہاں کی احت میں اوقت کرنا اہلسنت کے مقرراصل کے باعث ہے کیونکہ انہوں نے معین مخص کے لئے اگر چہ کافر ہولعنت جا زرنیس کی مگر جب یقینا معلوم کریں کہ اس کا خاتمہ کفریر ہوا ہے جیسا کہ ایو

لېپ دزنی اوراس کې ورت

# كن لوگول برلعنت؟

صدیث شریف ہیں جب فتنے اور بدھیتیں طاہر ہوجا کمیں اور میرے اسحاب رضی اللہ تم کو گالیاں وی جا تحی اقد عالم کو چاہیے کہ اسپے علم کو ظاہر کرے پس جس نے ایسا شد کیا اس پر اللہ طائکہ اور تمام لوگوں کی احت ہے اللہ تعالی اس کا کوئی قرض وکھل تھول نہ کرےگا۔

### كتوب شريف 266-38 صفحات پر

عنوانات بالاعقابيد كلاميراز المسعد وجاعت رائل فلف كردكر في على -قفتى احكام ك بارك بين طريق فتشيندي كم كمالات رساع وسرود ير - النيف ويرزادون فوايد عبدالله حقاية عبيدالله كي خدمت بين صادر قرمايا ہے -

#### يم الله الرحن الرحيم

رَبِّ يَسُو وَ لَا تُعَسِّرُ وَ تَحِمُ بِالْخَيْدِ (ا عدب آسان کراوره کل شکر اور فیکل شکر اور فیکل شکر اور فیکل شکر یہ اور فیریت سے تمام کر) ( بحرمت رحمت اللحالین فیلی الله علیہ والدو کلم سارا آم)

میکما ناکارہ تھک چکا ہے کیونکہ کم توبات شریف کی تحییل کے اور اق دفیارہ الله پڑے اور ہر عنوان ایک ایک جگہ) اکھا کیا۔
پڑے اور ہر عنوان سے متعلقہ مواوالگ الگ کرکے (ہرعنوان ایک ایک جگہ) اکھا کیا۔
معلوم نیس زعر گی کے ایام کتے ہیں۔ تمنا ہے و کر فیر 1 تا 5 کمل ہوجائے اب نظر فافی ا ترجیب و فیرہ کا مرحلہ ہے۔ اشاعت کا کام تو بعد یس ہی ۔۔۔۔اس لئے بیجہ کمر وری اور نامساعد حالات کے اس کمتوب شریف سے شاید صرف چند جملے مبارک فیل کر سے۔

مباليالق وكل تجدان-

عقائد کی کافی تفصیل ہے۔ افلاطون معترت میے علیدالسلام پراندان شدادیا۔ انہار کھے نہ کھے شایا۔ کوب شریف 266 میں سے محابہ کرام رضی اللہ معلم کے بارے میں چھوارشادات عالیہ

عقابد اللسنت و بتاعت كاتفصيل ذكر فرمانے كے بعد نمبر 21 عقيد و بش قبله عالم حضرت امام ربانی عليه الرحمة تحرير فرماتے ہيں۔

انفلیت کی ترتیب ظلفات راشدین رشی الشعظیم کے درمیان فلافت کی ترتیب کے موافق ہے۔ لیکن شیخین رشی الشعظیم کی افغلیت سحابدرضی الشد عنداور تابعین رشی الشعنیم کی افغلیت سحابدرضی الشد عنداور تابعین رشی الشعنیم کے اجماع سے ٹابت ہوئی ہے۔ چنا نچر بڑے بڑے انگر کی آیک جماعت نے جن میں ایک امام شافعی بین اس بات کونقل کیا ہے۔ شیخ امام الوائحس اشعری فرماتے ہی کے حضرت الوکس الشد عند کی فضیلت بھر حضرت جمر رشی الشد عند کی فضیلت باتی امت رفضی ہے۔

امام ذہبی قرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ان کی خلافت و کملکت کے زمانہ میں اور آپ کے تا بعد اروں میں سے آیک جم فقیر کے درمیان سے بات بطریق تواتر عابت ہو چکی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام امت میں سے افضل جیں پھر قرماتے جیں کہ اس بات کو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ای (80) ہے پچھے زیادہ آدمیوں (محدثین) نے روایت کیا ہے۔۔۔

امام بخاري نے ان سے روايت كيا بكر تي صلى الشطيد وآلدوسلم كے بعد

سب لوگول میں بہتر حضرت ایو بکررشی اللہ عنہ ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر آ ہے۔ مختص کی ان کے جیٹے تھرین حقیقہ نے کہا کہ پھر آ پ رشی اللہ عنہ قرمایا میں تو ایک مسلمان عجض ہوں۔

امام ذہنی نے حضرت علی رضی اللہ عندے سی کی ایہ۔ آپ رضی اللہ عند نے فرمایا مجھے میہ بات کچھی ہے کہ لوگ مجھے ان دونوں پر فضیلت دیتے ہیں اور جس کو ہیں یا دُل گا کہ بچھے ان پر فضیلت دیتا ہے دومفتری ہے۔ اور اس کی سزاہمی وہی ہوگی جو مفتری کی ہوتی ہے۔

امام وارتعلی نے حضرت علی رضی اللہ عند سے روایت کی ہے کہ جس کو ہیں و کیموں بچھے حضرت ابو بھر رضی اللہ عند بر فضیلت ویتا ہے تو بھی اس کواسے کو لئے ماکا کو اسے کا خوات کا جومفتری ( تہمت لگائے والے ) کی سزا ہے۔ اس تشم کی بہت می مثالیس حضرت علی رضی اللہ عند سے اور ان کے سوا اور بہت سے سحابہ رضی اللہ عشم سے مثالیس حضرت علی رضی اللہ عند سے اور ان کے سوا اور بہت سے مجابہ رضی اللہ عند ا

اکٹر اہلسنت اور ائٹسار اجد مجتمدین کا بھی بھی قدمپ ہے کہ شخین رضی اللہ عظما کے بعد افضل معفرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔

رسول الشصلی الشدعلیدة آلدوسلم نے قرمایا ہے میرے اسحاب رضی الشدعند کے بارے بیس الشدتعالی ہے ڈرواوران کومیرے بعد قشانہ شدینا کو جس نے ان کو دوست رکھا اس نے گویا میری محبت کے باعث ان کو دوست رکھا اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے کو یا میرے بی سے بغض کے باعث ان سے بغض رکھا۔ اور جس نے ان کوایڈ اوی اس کے ان کوایڈ اوی اس کا آئی سے گئے کوایڈ اوی اس کے اللہ تعالیٰ کوایڈ اوی وہ اس کا مواخذہ کر بگا۔

الله تعالی قرماتے میں ترجمہ (وہ لوگ جوالله اوراس کے رسول سلی الله علیہ وآلہ وسلم کو ایذ اوسے میں ان پرونیا اور آخرش اللہ تعالی کی احت ہے)

افضلیت کی وجہ فضائل ومناقب کے سوا کھاور ہے اور اس افضلیت پراطلاع پانا دولت وقی کے مشاہدہ کرنے والول کومیسر ہے۔ سحابہ اور تابعین نے خلفائے ٹلاشہ رضی اللہ عنہم کی افضلیت کا بھم کیا ہے۔

جوفض سب کو برابر جانے اور آیک دوسرے پر فضیات وینا فضول سمجے وہ بوالفضو ل اور ایک جو اٹل حق (سحابہ تا بعین) کے الفضو ل اور احق ہوائل حق (سحابہ تا بعین) کے الفاضو ل اور احتیا کے فضول جاتا ہے۔ شارح عقاید تھی (مولا تا سعد الدین) نے غلط لکھا ہے ساحب فتو حات کیدتے بھی غلط لکھا کہ خلافت کی ترتیب کا سبب ان کی عمروں کی مدت ہے۔ ای طرح مولا تا سعد الدین نے فضیات کا سبب فتو فضائل قلط لکھا ہے۔

محابہ رضی اللہ عنہ کے دوران لڑائی جھٹڑے واقع ہوئے ہیں ان کی ٹیک توجیہ پڑھول کرنا جاہئے اور ہواد تعصب سے دور مجھٹا جاہئے۔

تعتانی نے محبت علی کرم اللہ وجہ میں افراط کے باوجود فرمایا (لڑائی جھڑے ملاقت کے بارے میں نہ تنے بلکہ اجتہاد میں خطا کے سبب تنے) حاشیہ خیالی میں ہے معاویہ رضی اللہ عنہ اور اس کے لئنگر نے حصرت علی رضی اللہ عنہ اور اس کے لئنگر نے حصرت علی رضی اللہ عنہ اور حصرت علی مانے تنے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رائی آنا نہ سے افعال میں اور حصرت علی

رضی اللہ عنہ امامت کے زیادہ ستحق ہیں معادیہ رضی اللہ عنہ ہے۔ازروئے شبہ کے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتگوں سے قصاص ترک کرتے ہیں۔

صاشیر قره کمال ش ہے۔ (حضرت علی رضی اللہ عندئے فرمایا ہمارے ہما تیاں اللہ عند نے فرمایا ہمارے ہما تیاں ہے ، اور شہاں فاس کے بیونکہ ان کیلئے تاویل ہے ) اور شہاں فاس کے بیونکہ ان کیلئے تاویل ہے ) اور شک فیمین کہ خطائے اجتہادی طامت سے دور ہے۔ اور طعن و تشنیع سے مرفوع ہے۔ حضرت امام دبانی مجبوب بیجاتی مجدوالف ٹائی شخ احرس مندی الفارو تی تشنیدی رشی اللہ تعالی عند آ کے فرمائے ہیں (ان کا قربان بلا شہرب تعالی کا فربان ہے ) حضرت فیمین اللہ تعالی عند آ کے فرمائے ہیں (ان کا قربان بلا شہرب تعالی کا فربان ہے ) حضرت فیمین اللہ المبار علیہ واللہ المبار التحالیہ والی آ لہ السلو التو السام التحالیہ کی صحبت کے حقوق کو مدفظر رکے کرتمام اسحاب کہام رضی اللہ معند کے اعتبان کو دوست رکھنا جا ہے۔ اور توفیر علیہ وکلی آ لہ السلو ات ولئے ایس کی دوئی کے باعث ان کو دوست رکھنا جا ہے۔

اصحاب رضی اللہ عنہم سے مجت کیلئے ہم مامور ہیں۔اوران کے بغض وایڈ اے معنوع ہیں اس لئے ہم صفرت توقیم ملید علیم الصلوات والعسلیمات کی دوئتی کے باعث سب کودوست رکھتے ہیں۔ سیکن تی کو مُحِیق اور مُخَیطی کو مُخَیطی کیتے ہیں (خین ہمعنی حق وار لیفنات بخطی کہتے ہیں (خین ہمعنی حق وار لیفنات بخطی ہمعتی جس سے بارادہ خطا ہوجائے برطابق فیروز اللفات بخطی ہمعتی جس سے بارادہ خطا ہوجائے برطابق فیروز اللفات) لیعنی حضرت امیر رضی اللہ عنہ حق پر شے اوران کے خطا ہوجائے برطابق فیروز اللفات) لیعنی حضرت امیر رضی اللہ عنہ حق پر شے اوران کے خطا ہوجائے سے دیادہ کہنا فشول ہے۔

( نوٹ جہہ کنتوبات شریف میں ہرمقام پر حضرت امیر دشی اللہ عندے مراد حضرت اللہ الرتضی کرم اللہ وجہدالکریم ہیں )

#### ﴿221﴾ كَتُوبِ تَمْرِيفِ 96\_ دِفْتْرَ دوم خواجه الوالحن بدُخشى كشي كالمرف صادر فرمايا ب

عوان بين المضمون كم في كريخ برسلى الله طبيه وسلم قر مرض موت بين كافقه طلب كياتا كري كيكسيس اور حضرت فاروق رضى الله عند في جندا صحاب رضى الله عنم كاس المن كيا- (الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى)

موال (مخقر) من حضرت رسالت فاتميت عليه الصلواة والسلام في مرض موت شركا فقطلب فرمايا اورقرمايا ايتونى بقرطاس اكتب لنكع كتابالن تستسل وبعدى (كاغذلاؤكمش كي المعلمول تاكيم ير عاد كراه شهو) حفرت قاروق رضى الشرعتداور يعداورا سحاب رضى الشعنم فيمنع كيااوركهاك حسب فسا كتاب الله-اوركهاالهجر إستَفْهِمُوهُ (كياعْشى ساكى كلام قرماتي إن المجى طرح يوجهو) عالا تكدر سالت خاتميت عليه الصلواة والسلام جو يجحفر ما ياكرتے منے وي فرما ياكرتے تهرجيا كالشقة رايم وساينطق عن الهوى أن هوا الا وحي يوحى (آپ خواہش سے کلام فیس کرتے بلک جو پکھ ہو گئے میں وی سے ہو گئے ہیں) اوروی کا دوُح كرنا كفريد جيس كما لله تعالى قرما تا جدومين ليم يستسكم بعدا انبزل الله فاوليك هم الكفرون (وه جولوك الشرقوالي كاتار عاوية احكام كمطابق تحم (いかんのろうが)

نیز و بخیر علیه الصلواة والسلام پر اجر بذیان کی تجویز کرنے ہے تہام احکام شرمید کا احماد دور موجا تا ہے۔ اور پر کفر والحاظ زندقہ ہے۔ اس شرقو پر کاحل کیا ہے؟ حواب تا خدا آپ کوسعادت مند کرے اور سیدھے رائے کی ہدایت وے آپ کو واضح

ہو۔ بیشبہ جواس شم کے اور ھیے جواجش حضرات خلفاء علاشہ رضی اللہ منصم اور باقی تھا، اصحاب کرام رضی اللہ تھیم پرواروکرتے ہیں۔اوران سے ان کوروکرنا جا ہے ہیں۔۔۔ ا گر حضور علیدالصلو ا اوالسلام کی محبت ہے مشرف کو قبول فرما تھیں تو ان کو معلوم ہو جائے گا كدان ك السي حضرت خير البشر عليه الصلواة والسلام كي صحبت مين جواد جوى س باك و صاف ہو چکے تنے۔ان کے سیتوں سے عداوت وکینڈنگل چکا تھا۔انہوں نے کلمہ اسلام کو بلند كرنے اور سيد اللانام صلى الله عليه وسلم كى مدواور دين متين كى تائيد كے لئے رات وان اور ظاہر دیا طن شن اپنی طاقتوں اور مالوں کوٹری کیا ہے۔ اور اسے ٹولیش وقبیلہ اور اولا وو از واج اور وطن وكريار كين كياري ياغ وبهار وغيره سب يحدرسول الله صلى الله عليه وآل وسلم كى محبت بيس جيموز ديا تفا ادرا چي جان و مال اوراولا و كامحبت پررسول الدسلى الله عليه وآلدوسكم كومحبت كوتريح وي تقى \_\_\_ان يرركول في وى اور قرشته كامشابده كيا شا\_ مجرزات وخوارق کود کھا تھا۔ان کاغیب شہادت ہے اوران کاعلم عین ہے بدل چکا تھا۔ التُدَقِرما تابِ رضي التُدميم ورضوعت ذالك مثلهم في التوراة مثلهم في الانجيل خلفائ راشدين رضي الله عنهم جوتمام اصحاب رضي الله عتهم سے اصل واللي ہیں ۔۔۔ کبی وہ فاروق رضی اللہ عتہ ہیں جن کی شان میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول سلی اللہ علیہ وَالْمُ وَفَرُهَا تَا صِيابِهِمَا النَّبِي حسبك الله ومن اتَّيْقِكَ مِنَ الْمُومِثِينَ (حَرْت عبدالله بن عباس رضی الله معهمائے قربایا ہے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام ہے۔ (پیشبہ کتاب وسنت کے مقابلہ ش مردود ہے) اس غلط بنی کے بیان کو چند مقد موں پرٹنی ۔۔۔۔ لکھا جاتا ہے۔ مقدمه اول 🌣 حضور صلى الله عليه وآله وسلم كے تمام اقوال و گفتار و تي 革

مطابق نہ نے ۔۔۔ اگر تمام اقوال و گفتار وی کے موافق ہوتے ۔۔ تو بعض اقوال پر تن تعالیٰ کی طرف سے اعتراض وار د شہوتا۔ عَدِ فَا اللّٰهُ ۚ قَ عَدُكَ لِمَ ٱلْذِنْتَ لَهُمُ ﴿ اللّٰہِ ۚ فَاللّٰهِ ۗ تھسے صاف کہا۔ تونے ان کو کیول اوّل ویا)

مقدمددوم المراد آیت کریمه فساعتبرویا اولی الابصار (اعداد) میرت پکرد) اور وشاور هم فی الامرکی بوجب اسحاب دخی الدخیم وآپ ایک کے ماتے گفتگوی گنجائش اور دوبدل کی مجال تھی۔

جگ بدر کے قید بول کے آل اور فدید کے بارہ میں اختلاف واقع ہوا آبا آ حضرت الرضی اللہ عند نے آل کا تھم دیا تھا۔ اور وی حضرت قار وق رضی اللہ عند کے آم کے موافق آئی اور فدید لینے پر وعید تا ترل ہوئی۔ آٹخ ضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم نے فرایا (ترجہ اگر عقد اب تا ترل ہوتا آئو عمر وسعود بن معاقد رضی اللہ عنصما کے بغیر کوئی نجات نہ یا تا)

مقدمہ سوم ہی ہے۔ یہ کہ سمبود نسیان توفیر پر جائز یکہ داتی ہے۔ حدیث ذکا الیدین رضی اللہ عندیں آیا ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکھی تمازی بن دور کھت کے بعد سلام دیدی۔ فی الیدین رضی اللہ عندی صدافت کا بت ہونے کے بعد آئو تھرکیا ہے؟

یا آپ بجول گئے۔ ڈوالیدین رضی اللہ عندی صدافت کا بت ہونے کے بعد آئخفرت ملی اللہ علیہ والدی سے دوالیدین رضی اللہ عندی صدافت کا بت ہوئے کے بعد آئخفرت ملی اللہ علیہ والدیک اللہ علیہ والدیک میں اللہ علیہ والدیک اللہ علیہ والدیک میں اللہ علیہ والدیک میں میں اللہ علیہ والدیک میں میں ہوں ہے۔ اور احکام شرعیہ کو الدیکم سے بے قصد و بے القیاد علیہ کو اللہ علیہ کے دفت بی میں اللہ علیہ والدیکم سے بے قصد و بے القیاد علیہ کا صادر ہونا کے وکر جائز شرید کے اور احکام شرعیہ سے کوں اعماد رفع ہوگا۔۔۔ باتی

مقدمہ چہارم جڑ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بلکہ خلفائے علا شرخی
اللہ معظم کے لئے کتاب وسٹت میں جنت کی خوشخبری ہے۔ تمام راوی اگلہ۔ آواتر تک
اطاویت ہیں۔ انکار کرتا جہالت ہے یا پغض وعناو۔ ان میں سیجے احادیث کے راوی
اہلہ نعت ہیں۔ سحابیر منی اللہ عنہ موتا بھین رشی اللہ عنہ مے احادیث اخذ کی ہیں۔ بیٹارت
کیلئے قرآن مجدد کا فی ہے۔ (بے شارآ یات۔۔۔۔) تمام اہل تغییر کہتے ہیں ان آیات
میں بیر صفرات رشی اللہ عنہ مراویی ) امام کی السند نے معالم حتویل میں جابر رضی اللہ عنہ میں بیسے ساتھ کی ہیں۔ بیٹال کی ہے۔۔۔دوخت کے بینچ بیعت کی ہے ان میں سے ایک مجی دوار نے میں نے جائے گا۔ بیعت رضوان۔

مقد مرقی الله عند کا فلا کے لائے میں مصرت فاروق رضی الله عند کا آؤ قف کریا

ردوا لگار کے باعث ندتھا بناہ بخدا۔ ایسے تغیر علیہ الصلواۃ والسلام کے وزیروں اور پہم

نشینوں سے جوخلق عقیم کے ساتھ متصف ہیں اس حتم کی ہے اوئی کس طرح ہو سکتی ہے۔
۔۔۔ اوٹی صحابی رضی اللہ عند ہے بھی خیل ۔۔۔۔ بنظمی تدکریں ۔۔ محترت فاروق رشی

اللہ عند کا مطلب استفہام اور استفسار لیحتی استعجمو ہے بیٹھا کہ اگر آپ کوشش اور اجتمام
کے ساتھ کا غلاطلب فرمائی تو لا بیا جائے ۔۔۔ ور شدا لیے ناذک وقت بیس آپ اللہ کے کہ ساتھ کا غلاطلب فرمائی کو لا بیا جائے ۔۔۔ ور شدا لیے ناذک وقت بیس آپ اللہ کو تاکید

عظل فرمائے کے بعد بھی باقی ہے۔ وقت یاور کی خیل کر واجب ہے۔ پایہ اجتماد آپ کے رصلت مطلب فرمائیس کے۔ وقت یا کید

(١) "كيالوالي فض كوظيف بناتا بي جو ...." الما تكد كرام في معرت آدم

طیدالسلام کی خلافت کی وجہ دریافت کرئے کیلئے عرض کیا حضرت ذکر یا علیہ السلام نے محضرت کی علیہ السلام نے محضرت مریم محضرت کی علیہ السلام کی فوٹی فری کے وقت عرض کیا میرے ہال مس طرح کو کا جوگا؟ اگر محضرت فاروق رضی اللہ علیہ السلام نے کہا۔۔۔۔میرے ہال کس طرح کو کا جوگا؟ اگر محضرت فاروق رضی اللہ عند نے بھی استضاروا شخصام کے لئے کا تذک کا الے شرک قتف کیا جوثو کیا مضا کقہ بے کیا شورو شرہے؟

مقدمہ ششم ہی (اختصارے) شرف صحبت کے حاصل ہونے کے یاعث اصحاب رہنی اللہ عنجم کے ساتھ حس ظن ضروری ہے۔۔۔۔ تمام زبانوں ہے بہتر زبانہ حضور طبیہ الصلواۃ والسلام کا زبانہ تھا۔ اصحاب رہنی اللہ عنجم تمام نبی آ دم ہے بہتر تھے یہ باطل عمل پر اجماع نہ کریں گے۔ کافروں اور فاستوں کو آ پھالتھ کا جاتھیں نہ بنا کیں گے۔ فیر الامم۔ فیر الامم میں بہتر اصحاب رضی اللہ عنہم۔

اگر کا غذلانے ہے منع کرنا کفر کا باعث ہوتا او حضرت صدیق اکبررشی اللہ عنہ جونعی قرآتی کے ساتھ بہترین است بیس سے زیادہ متھی ٹابت ہو چکے ہیں حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت بحصیص وتصریح نہ کرتے۔ مہاجرین رضی اللہ عنہ وافسار رضی اللہ عنہ میں سانہ عنہ میں سانہ عنہ کی ہیں ہے۔۔۔ (یہ بذلنی تو مولے جل شانہ میں جانے جل شانہ عنہ کی جانے جل شانہ کے چل جا جل شانہ کے چل جا جل شانہ کے چل جا جا کہ چل جا کہ چل

حدیث مبارک؛ ۔ '' (جس نے اصحاب رضی اللہ عنہم کی عزت نہ کی اس نے رسول سلی اللہ علیہ وہ آلہ وہلم کی تصدیق نہ کی ۔ جس نے اصحاب رضی اللہ عنہم سے محبت کی۔ اس نے گویا میری محبت کی بدولت ان سے محبت کی۔ اور جس نے بغض رکھا اسے گویا میرے بغض کے باعث۔۔۔۔)''اب شمعات کا جواب حاصل ہوگیا۔ بائے افسوس ان لوگوں پر۔ جو گالیاں ٹکالیس۔طعن لگا کیں۔حالاتکہ فاسق ہے فاجر کو گالی تکالنا اورطعن لگانا شرع میں عمیادت و کرامت وفضیلت اور نجات کا وسیلہ نہیں ہے۔ورندا ایر جہل ۔الولصب ۔۔۔۔۔ (کوئٹ گالی دی جاتی۔ راقم)

قرآن مجيد من اسحاب رضى الشعنيم كى شان \_ رورة الفتح كى آخرى الشعنيم كى شان \_ رورة الفتح كى آخرى الشعند آيت كري \_ روي بالله عند في الارتجات بالتي يوى كتافي اورجرات به كرحترت اميروشى الشعند خلف في الشعند كالشعند كالشعند كالشعند كالشعند كالشعند كالشعند المروشي الشعند اورامام شافيق أور عمر بن الشعند اورامام شافيق أورعر بن عبد العزيز رضى الشعند اورامام شافيق أورعر بن عبد العزيز رضى الشعند كاقوال متعلقة الزائي جمير معتول بين جوكم الراقم في ويكم المنام وعلى محتوبات شريف بين كال إلى حوال متعلقة الزائي جمير السلام على سيد الانام وعلى الله والمنام وعلى الله والمنام وعلى الله والمنام وعلى الله والمنام والمنام

## محيفه شريفه 80 وفتراول

73 فرقوں میں سے فرقہ ناجیہ اہلست و ہماعت کا فرقہ ہے اور بدخی فرقوں کی برائی اوراس کے مناسب بیان میں مرزاقتح اللہ خال حکیم کی ظرف تحریر فرمایا ہے۔ (اللہ تعالیٰ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستہ پراستفامت بخشے۔ \_ کا رایشت غیرایں جمہ بھی

تہتر فرقوں میں ہے ہرائیک شریعت کی تابعداری کا مدتی ہے۔اورا پی نجات کا دعویٰ کرتا ہے۔لیکن وہ دلیل جو پی برصادق علیہ الصاد ان والسلام نے ان متعدد فرقوں میں ہے آیک قرقہ ناجیہ کی تمیز کے لئے بیان فرمائی ہے۔وہ بیہے السندین هم علی ماانا علیه و اصحابی میخی وه فرقد ناجیدوه لوگ میں استوں میں استوں میں الشعم میں ۔۔۔۔۔ بواس طریق پر میں جس پر میں بول اور میرے اسحاب رضی الشعم میں ۔۔۔۔۔ میراطریق بعید اسحاب رضی الشدعند کا طریق ہے۔ اور نجات کا راستہ صرف الن کے طریق کی انہا ہے۔ وقت تی تسطیع طریق کی انہا ہے۔ وقت تی تسطیع الدُّر سُول قَفْدُ اَطاعَ الله ۔۔۔

جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے حال کی خبر دی ہے۔ اور ان پر کفر کا اطاعت کے حال کی خبر دی ہے۔ اور ان پر کفر کا کا ہے۔ حق تعالیٰ فرما تا ہے۔

بریدون ان یغرقوا بین الله و رسوله - اولئك هم الكافرون حقا ترجمه از اراده كرتے بيل كرالله اور اس كرسول ك درميان فرق واليس اور كيتے بيں بعض كرماته بم ايمان لاتے بيل اور بعض عنم الكاركرتے بيل اور چاہے بيل اس كردميان رسته اختياد كرليس ميكي لوگ كي كافر بيل "-

پس تذکورہ بالاصورت میں اصحاب رضی الشعنیم کے طریق اور تا بعداری کے برخلاف حضور علیہ السلواۃ والسلام کی تا بعداری کا دعوی کرتا باطل اور جھوٹا ہے بلکہ حقیقت میں وہ احتاع رسول الشرطی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بین تا قرمانی ہے۔ پس اس مخالف طریق میں نجات کی کیا مجال ہے۔ ترجمہ جہنہ اور گمان کرتے ہیں سے کہ وہ اور کی چیز کے ہیں خبر وارہ وحقیق وہی ہیں وہ جھوٹے "(وید مسبون انھم علی شی الا انھم ہم الکاذبون ان کے حال کے موافق ہے "۔

\_\_\_ شيعيد خارجيد معتزلد خود قديب نيار كلته بين دان كاريس اصل بن عطاء المام

اور تقیے کے احمال کو حصرت اسار اللہ رضی اللہ عنہ کے حق میں وعل ویا مجل ہے ۔ و قوفی ہے۔۔۔۔۔حضرت اسد اللہ رضی اللہ عنہ یا وجود کمال معرفت اور شجاعت کے خلفائے مثلاثہ رمنی اللہ تھھم کے بیفن کوتمیں سال تک پوشیدہ رکھیں اور ان کے برخلاف كي كالمريد كرير اورمنافقات محبت ان كرساته وتعين حالا تكديمي اوفي مسلمان عام الشم كانفاق مقصورتيس موسكتا

اكر يفرض محال تقيه كوجا تزمجهين تؤوه تعظيم وتؤقير جوحضرت ييفيرصلي اللهطيه وآل وسلم خلفائے الا شارشی اللہ عنیم کی کرتے تھے اور ابتدا نا انتہا ان کو بزرگ جائے رہے اس كاكيا جواب ويس كيدو بال تقيد كي تخواكش فيس حق امر كي تبليغ توفير يرواجب ١٠٠٠ ياره 6 140 كت يساليها الرسول بسلغ ما انزل اليك من ربك

وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس

حضورعليهالصلواة والسلام كاان كانتظيم كرتا خطااورز وال يصحفوظ تخبابه

تمام اسحاب رضی الش<sup>عنی</sup>م کی متابعت دین کے اصول میں لازم ہے۔ شریعت ك ما ينيائي والصب السحاب رضى الله عنهم بني جي ---ان كا الكار في العقيقة قرآن كا

عاقل جرگز قرار نہیں دیتا کہ آنخضرت صلی الله علیدوآ لہ وسلم کے اصحاب رہی التدعتم حضور عليه الصلواة والسلام كي رحلت كروز امرياطل يريح بول-

رحلت کے دن 33 ہزار اصحاب رضی اللہ عنہم حاضر تھے۔ رضا و رغیت ہے حضرت صديق رضى الله عندے بيعت كى۔ائے اصحاب رضى الله عنهم كا تمراہي پر جمع ہونا مرده المركامة على المرادة المركامة الم

جوتو قف حضرت امير رضى الله عنه كى طرف سے تعاوہ اس واسطے تھا كه مشورہ میں حضرت امير رضى اللہ عنہ كو بلايا نہ گيا۔ نہ بلانا مجى مصلحت پر پخی تھا۔ حش اس كے الل بيت رضى اللہ عنهم كو حضرت امير رضى اللہ عنہ كے موجو و ہوتے سے مصيبت كے صد مداول كرد ت تسلى ہو۔

الم شافعی کا ارشاد ہے۔ بیٹون ایسے ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالی نے پاک رکھا۔ پس ہم اپنی زیانوں کو ان سے پاک رکھتے ہیں۔

نیز امام شاقعی کا ارشاد جنیه آپ آپ آگئے کے بعد لوگ ناچار ہو گئے۔ انہوں نے آسان کے تلے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے پہتر کوئی نہ پایا۔ پس آپ رضی اللہ عنہ کواپی کروٹوں کا والی بنا لیا۔۔۔۔والسلام والکرام

إبيام

متفرقات

عوانات:-

وین اسلام ۔ عقیدہ کی درتی کی اہمیت ۔ ۔ ۔ کفار کی خواری الل اسلام کی ترقی علیائے بدے علیا چی شریعت کی ترقی کلمہ طبیبہ کی بے حدا ہمیت ۔ قرآ ان مجید ۔ سید تا امام اعظم رحت الشرطیہ کوصاحب رائے مت کھو ۔ ۔ ؟ کلمہ طبیبہ کے کمال قضائل۔ مو 230 م. --- سبحان الشرو بحد و تشيع وتخمير و تكبير - استغفار كل تجميد

عقاید ۔۔۔۔ احکام فقہ کا سیکھنا ۔۔۔ وضو۔ ٹمازکی اوا میکی ۔؟ وسیلہ تمازگی تاکید ۔ فضائل ۔۔الف ٹانی ۔ رمضان السارک ۔اشارہ سیابہ

كتوب شريف 193 - في فريد الله كالمرف المديدك

ارسال فرمایا (منوان) مقاید کی دری احکام فقید یکمنا اسلام کی تائیداور ترقی کیلے ترقیب دینا الراقم نے صرف چندار شادات نقل کے ہیں۔

(۱) اہلسنت و جماعت کی راؤں کے موافق اپنے عقابد ورست کریں۔ وی المام معتبر ہیں جوانبول نے قرآن وسنت سے اخذ کئے ہیں۔ ہر بدھتی اور کمراہ بھی اپنے قاسد عقابد کواپنے خیال فاسدین کتاب وسنت ہی سے اخذ کرتا ہے۔

(4) عقاید کے درست کرنے کے بحد حلال وحرام وفرض واجب وست و متدوب و کروہ کا سیکھنا اور اس علم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ تمایت اہم ۔۔۔

(٣) اگراندو ذبالله ضروری اعتقادی مسلوں میں ہے کی مسئلہ میں ظل پر الیا آ تجات آخرت کی دولت ہے محروی ہے۔ اگر عملیات میں سستی داقع ہوجائے ہوسکتا ہے تو بہ کے بغیر ہی معاف کریں اور مواخذہ بھی کریں آؤ پھر بھی نجات ہو ہی جائے گی۔ عمله کام عقاید کی دری ہے۔

خواجہ احرار قدس سرہ کا ارشاد؛۔ اگر تمام احوال ومواجید پیمیں دے دیں ادہ ہماری حقیقت کو اہلسنت و بتماعت کے ساتھ آ راستہ نہ کریں توسوائے خرابی کے ہم کچھ خیس جائے اور اگر تمام خرابیوں کو ہم پر چمع کر دیں لیکن ہماری حقیقت کو اہل سنت و (۳) میرے سیادت پناہ کرم! آئ اسلام غریب ہورہا ہے۔ آئ اس کی میرے سیادت پناہ کرم! آئ اسلام غریب ہورہا ہے۔ آئ اس کی تقویت میں آیک جینل کا صرف کرنا کروڑ ہارو پوں کے بدلے قبول کرتے ہیں۔ حضرت میدالبئر ملیا اصلوا قوالسلام نے اسحاب رضی الشخیم کوفا طب کر کے قرمایاتم ایسے ذمانہ میں موجود ہوئے کہ اگر امروثوائی ش ہوجود ہوئے کہ اگر امروثوائی ش ہوجود کر کروٹو ہلاک ہوجا ڈ۔ اور تہارے بعدالیے لوگ آئیں گے۔ تو تہارے بعدالیے لوگ آئیں گے۔ اور بیرلوگ وہی لوگ ہیں۔
مزیمہ چہڑے پڑامیدان میں ہے گیند تو میں وسعادت کا مواکیا ہے سوارول کوکوئی آگے تیں برحینا

(۵) کافرلیمین گوبند اوراس کی اولاد کا ماراجانا یہت خوب ہوا اور ہنود مردود کی یوی فلست کا باعث ہوا۔خواہ کمی ثبیت ہے اس کوفش کیا ہوا ورخواہ کمی غرض ہے اس کو بلاک کیا ہو۔ بہر حال کفار کی خواری اوراال اسلام کی ترقی ہے۔

اس نقیرنے اس کافر کے قتل ہوئے سے پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ ہادشاہ اقت نے شرک کے سر کا خیمہ دسمائیان تو ڑا ہے۔ واقعی وہ بہت بت پرست اہل شرک کا رئیس اور اہل کفر کا امام تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کوخوار کرے۔

اور دین و دنیا کے سردارعلیہ الصلواۃ والسلام نے اپنی لیعش وعاوَل شی اہل شرک کولعنت ونفر تیں فرمائی ہیں ( چھع نفرت )

اللهم شتت سملهم و فرق جمعهم و خرب بنیانهم و خذهم نند عزیز مقتدر ترجمه "باالله توان کی جمعیت کو پراگنده کراوران کی جماحت میں تعرق ڈال اللہ ان کے گھرول کو دیران کراوران کواپیا بکڑھیے عالب طاقتور بکڑتا ہے۔"

(۲) اسلام اور الل اسلام کی عزت کفراور الل کفر کی خواری یس ہے۔ جزیہ عصود کفار کی خواری اور اہانت ہے جس قدر الل کفر کی عزت ہواس قدر اسلام کی واست ہے۔

الله تعالى قرماتا م يايها النبى جاهد الكفار والمنافقين و اغلط عليهم المرتبي من المنافقين و اغلط عليهم المنافقين من جهاد كراوران كرمات

(۷) کفار کے ساتھ جہاد کرنا اوران پڑتی کرنا دین کی ضروریات ش ہے ہے۔ (۸) انبیا و مصلح السلام نے احکام کی تیلنے ش کوئی تکالیف میں جو برواشت نہ کیں ۔

(۹) مہترین و بہترین انبیاء علیم السلام اینی ٹی الانبیا سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاؤ معظم عند کسی ٹی کوائسی ایڈ آئیں کہتی جسی کہ مجھے کیتی ہے۔ ترجمہ مینی بہت عمر گزری پر شاقعہ عشق کا لورا ہوا۔ رات آخر ہوگئی۔اب چھوڑ تا ہوں

قاری بیت بین (عمر بگذشت دصدیث مشق ما آخر تشد شب یا خرشد کنول کوتا و کنم افسانددا۔) آج اسلام کی خواری برجگ وردی ہے۔اور غیر مسلمول کا غلبہ ہے۔

طت كى ترقى اوردين كى تائيد

مجفة شريف 194 وفتر اول الم صدرجهان كي طرف (صدرجهان حراتي عن نهايت

يز عامل ماكم في چد جليا.

سنتكم الله بحاند وعافاكم حق تعالى آپ كوسلامت وعافيت سر كھے۔ سنا كيا ہے الحمد لله على استعداد كى خوبى سے علماء كا خوال ہے۔ الجمد لله على فالك

#### علما ي سوءاورعلما يحق

آپ کو معلوم ہے کہ زبانہ سابق میں قساد پیدا ہوا تھا وہ علماءی کی کم بختی ہے گھیورٹ آیا تھا۔ علمائے بدوین کے چور ہیں۔ ان کا مقصود ہمدتن ہے ہے کہ طلق کے خود کی سرتبدوریاست ویزرگی حاصل ہوجائے۔ السعیداذ بدالله من فقنقہ ہے۔ اللہ الذائی ان کے تقدے بچائے۔ ان میں جوعلماء بہتر ہیں وہ سب خلقت سے اجتھے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان کی سیابی کوئی سیمل اللہ شہیدوں کے خون کے ساتھداؤ کیس کے اور ان کی سیابی کوئی سیمل اللہ شہیدوں کے خون کے ساتھداؤ کیس کے اور ان کی سیابی کا پلہ بھاری ہوگا۔

شر النساس شرار العلماء و خير الناس خيار العلماء (سياوكون ت برتين برے عالم بين اورسب فلقت سي برتين اجتے عالم بين) والسلام محوب شريف 195 وفتر اول بن

## شريعت كارتى

(صدرجهان ی طرف) سَلَمَ کُمُ الله والله و ابقا کم حِن تعالی آپ کو سلامت اور باقی رکھے۔ (جہا تقیر کی تعریف قرمائی کیونکدوین اسلام کی اشاعت میں کوشاں ہوا)

قول دانشمندال ہوں الناس علے دین مکو تھمہ۔لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہیں خلاصدہ مقہوم ۔گذشتہ زباند کے کاروباراس بات کے مصداق ہیں۔

اسلام کے بیڑے وزیروں امیروں پر رگوں عالموں پر لازم ہے کہ اپنی قام بہت کورو تُن شریعت کی ترقی شن لگا کیں۔( کیونکہ عداوت اسلام درہم برہم ہو گی ہے) اسلام کے کرے موٹے ارکان کوقائم کریں۔ تاخیر شن خیریت ٹیس۔

چندروز ، زندگانی کوغیمت مجھیں۔اسلای شروں میں قاضع ل کا تقرر اسلای نشان ہے۔

(الله تعالیٰ ہم کواور آپ کوشر بعت محمدی مسلی الله علیہ و آلہ وسلم سے سید ھے مات پر ٹابت قدم رکھے۔

متعرق ارشاوات مجيفه شريف فمبر 37 دفتر ووم

### متعلقة كلمدطيب

لا إلى الله الآ الله عن العالى كفف كودوركرنے كے لئے اس كله طبيب بوط كراوركوئى چيز فيل ہے ۔۔۔ جب بيكلمددوزخ بين داخل ہونے كفف كوشكيل عنة ہے اورغشب جواس سے كم درجہ كے بين ان كى بطريق اولے تشكين كر ديتا ہے ۔ كية تشكين شاكرے جبكہ بندے نے اس كلمہ طبيبہ كے بخرارسے ماسوى كى تنى كر كے سے كا طرف سے مشدة كيم ليا ہے۔ اورا پنى توجہ كا قبلہ معبود يرجن كو بنايا ہے۔

(۲) جب مالک اپنے غلام پرنا راض اور غضبناک ہوتو بندہ۔۔۔۔ اپنی اقتصار مالک کے سواسے پھیر کر اپنے آپ کو پورے طور پر مالک کی طرف متوجہ کرے تو ال وقت مالک کواپنے غلام پرضرور شفقت ورحت آجا لیکی۔اور غضب۔۔۔۔دور ہوجا پڑھ (٣) كفرى ظلمتول اورشرك كى كدوراول كور فع كرتے كے اس كلمه طيب برده كر ذياده شفيع اوركو كى كلمريس ب-

(٣) امت كتمام كبيره كنا مول كعداب دوركرة من معترت محدر سول الشعلى الله عليدة لدولكم كي شفاعت نافع ب-

(۵) ففاعت کی زیاد دان کی امت ہے۔ کرور کا میں کا محدود

ترجمه كدين كنهادلاكن بخشش

(۱)\_\_\_\_قاس مقام بش کلمه طیبر کے پاؤں کے موافیس بھل کتے۔ (۷) وٹیا بی اس آرزو کے برابراور کوئی آرزوفیش کہ گوشہ بیں بیٹھ کراس کلے

كظرار ع اللوظ اور معلد زمول-

(۸) ربنا اتعم لنا نور نا و اغفرلنا انك على كل شتى قدير (اوث) كلم طيب مراويورا كلم شريف بالاالدالله محدر مول الله سلى الله عليدة لدوكم) رالراقم -

كتوبراى 55 وفتروم

قرآن مجید تمام احکام شرعید کا جائع ہے۔ اور امام اعظم کے مناقب مخدوم فادہ خواجہ محرمعید مینید خواجہ محرمعصوم سلمحا اللہ تعالیٰ کی خدمت میں قرآن مجید تمام احکام شرعیہ ملکہ تمام گذشتہ شریعتوں کا جائع ہے۔

بعض احکام نص کی عیارت اوراشارت \_ دلالت اوراقتضا ہے مقہوم ہوتے ہیں ان کے ہم میں تمام خاص وعام الل افت برایر ہیں۔ دوسری حم کے احکام جواجتها داور استباط سے مفہوم ہوتے ہیں۔ بیٹھم آتھ مجتبدین کے ساتھ مخصوص ہے جن میں سے اول آتخ ضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جول جمہور گھراصحاب رضی اللہ عنہم اور پھرامت کے تمام جمبتہ ہیں۔

تیسری شم کے احکامات ہیا جن کے بھتے ہے انسان کی طاقت عاج ہے جب
سے اللہ تعالیٰ جل شاند کی طرف سے اطلاع نہ ملے۔ اس کا حاصل آپ ملکافٹ کے ساتھ
مخصوص ہے۔ بیسنت کی طرف منسوب ہوئے جیں۔ ان کا مظہر سنت ہے جس طرح
احکام اجتمادیہ کو قیاس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کیونکہ قیاس ان کا مظہر ہے۔ سنت
ادرا تیاس دولوں احکام کے مظہر ہیں۔ اگر چیان جی بہت فرق ہے۔

---(マスレン送のはこりをご)

امام الوصفية كأخصوصت الم

یڑے تیجب کی بات ہے کہ اہام ایو حقیقہ سنت کی جیروی بیس سے آگے
ہیں۔ حتی کہ احادیث مرسل کو احادیث مسند کی طرح متابعت کے لائق جائے اور اپنی
دائے پر مقدم سیجھے ہیں اور ایسے ہی سحابہ رحتی اللہ عتبم کے قول کو حضور علیہ الصلو الاوالسلام
کی شرف صحیت کے باحث اپنی رائے پر مقدم جائے ہیں۔ دومروں کا ایسا حال ہیں۔ کی مشرف سے
مجمی مخالف ان کو صاحب الرائے کہتے ہیں۔ اور بے اولی کے الفاظ ان کی طرف متسوب
کرتے ہیں۔ دین کے مرواد اور الل اسلام کے دیکس کو جزار ذکریں۔ مواد اعظم کو ایڈ اندی ہی۔

وہ لوگ جودین کے ان ہزرگول کوصاحب رائے جائے ہیں اگر بیاعتقادر کھے ہیں کہ بیر بزرگوار صرف اپنی رائے پر ہی تھم کرتے ہیں اور کتاب وست کی متابعت چھوڑ وسے تقصہ ان کے قاسد خیال کے مطابق اسلام کا ایک سواد اعظم ممراہ اور بدختی بلکہ مروہ اسلام سے باہر ہے۔ اسم منم کا اعتقادہ وہ بیوتو ف جائل کرتا ہے جواٹی جہالت سے بیخبر ہے۔ یاز عمر این جس کا مقصور سے کہ اسلام کا نصف حصہ باطل ہوجائے۔ ان ٹاقسوں نے چند مدیثوں کو یا دکر لیا ہے۔ اور شراحت کے احکام کواٹمی پے موتو ف رکھا ہے اور اپنے صلوم کے موا میس کی تفی کرتے ہیں۔ اور جو پچھان کے نزویک ٹابت تیس ہوا اس کا تارکروسے ہیں۔

فی استاد احادیث رسل جنه وه حدیث به حس کی استادیس سحانی کا قرره جائے۔ تابعی کے صورطے الصاد او والسلام نے قرمایا۔ م (مراة شرح مشکواة مصنف مفتی احمدیارخان فیمی علیدالرمنشد)

ترجمہ بہتے وہ کیڑا جو کہ پھریش پہاں ہے۔ وہ کائن وا سان ہے۔
ان بیہودہ تعصیوں اور قاسد نظروں پر ہزار ہا افسوں ہے۔ فقہ کا بائی حضرت ایو
خیقہ ہے۔ اور فقہ کے تین حصان کوسلم ہیں اور یاتی چوتے حصے بیں سب شریک ہیں۔
خیش صاحب قانہ وہ ہیں ہیں۔ دوسرے سب ان کے عمیال ہیں۔ یا وجودا ہی فیریب کے
التوام کے جھے امام شاقعی سے محبت ڈائی ہے اور بی ان کو بزرگ جا نتا ہوں۔ اس واسطے
بیش اعمال قاصلہ بیں ان کی تقلید کرتا ہوں کیکن کیا کرون دوسرے لوگ یا وجود کمال علم و
تقویل کا مام عظم کے مقابلہ بیں بچول کی طرح نظرات سے ہیں۔

احکام شرعید کے ثابت کرتے ہیں محبر کتاب وسنت ہے۔ اور جمبقدوں کا قیاس اور اجماع امت بھی حقیقت ہیں احکام کے لئے شبت ہیں۔ ان چارشر می ولیلوں کے سوا اور کوئی الیمی ولیل نہیں جو احکام شرعیہ کو ثابت کر سکے۔ الہام حل وحرمت کو ثابت نہیں کرتا۔الل باطن کا کشف فرض دسنت کوٹا برنے بھی کرتا۔ولا بت خاصہ والے گوگ اور ہام، موشین مجتمدوں کی تقلید میں برابر جیں۔ ان کے کشف والہام ان کوتقلیدے پابر ٹھی نکالتے۔ حضرت فروالنوں تصفرت بسطائ حضرت جنیز حضرت شیل ادکام اجتبادیہ بھی مجتمدوں کی تقلید کرنے میں مواموں کے مساوی ہیں۔ بال مشاہدات کے صاحب اور تجلیات وظہورات کے مالک میں لوگ جی اے کے اولیاء کے خاص صفات کا ذکر ہے۔ (احکام شرعیدا ورطوم ومعارف میں فرق ہے)

مكتوب شريف 9- المارف فتى كالرف \_\_\_فالكار طيب

کلی (لاللہ) کو حضرت خلیل علے دینا وعلیہ الصلواۃ والسلام نے پورا کیا قلہ اس واسطے انبیاء کے امام و پیشواہن گئے۔ خاتم الرسل علیہ الصلواۃ والسلام اس جہان تک دولت روئیت کی دولت سے مشرف ہوئے۔ آ پیلائے نے کلمہ اثبات (الااللہ) کے کمالات سے بھی کائل حصہ یالیا۔

لما عارف نفتی کی طرف۔ خاص مقام کا ذکر۔ الراقم گنهگارنے صرف کلہ طیبہ کے فعنائل لئے۔ مولانا محمد عارف نفتی کو چاہئے کہ پہلے باطل خداؤں کی تفی کر کے معیور برحق جل شانہ کا اثبات کرے۔

سب سے بودھ کرعماوت کلمہ طبیبہ لا السالا اللہ کی تفی واثبات میں ہے۔ رسول اللہ اللہ علیہ واثبات میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وکم نے قرما باہے۔ کہ قتمام ؤکروں سے افضل و کرلا اللہ الا اللہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی واللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرما با ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرما با ہے آگر میں سرے سواسات آسانوں اور سمات زمینوں کو ایک بلہ میں اور کلمہ لا اللہ الا اللہ کو ووسرے بلہ میں رکھا جائے تو کلمہ والا بلہ بھاری ہوگا۔

كتوب مبارك 37 وفتر ووم بنه فقر حقير عبد الخير المائ (جائع كتوبات شريف) كا طرف صادر فرمايا ب-

قصائل كلمه طييري بم الدالوس الرحم (ط) لاالدالاالدي تعالى ك فف کودور کرنے کے لئے کلم طیبے بڑھ کرزیادہ فائدہ متداور کوئی چرفیل ہے۔ جب سے کلمدووڑ نے شل واخل ہوئے کو سکین دیتا ہے تو اور خشب جو اس سے کم درجے کے ہیں ان کی پیطریق اولی تسکین کرویتا ہے۔۔فقیر (حضرت مجد دالف ٹافی) کلمہ طبیبہ کو رحت کے ان نٹانو مے حصول کے شزانہ کی تنجی معلوم کرتا ہے۔ جو آخرت کیلیے و خیرہ قرمائ بیں اور جامنا ہے کہ کفری ظلمتوں اور شرک کی کدور توں کو دفع کرئے کیلیے اس کلمہ طیب بر حکرزیادہ فقع اور کوئی کلمیس ب----سابقدامتوں میں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بہت کم ہے۔شفاعت کی بختاج میں است ہے۔۔۔۔جی تعالی عفو ومغفرت کو دوت ركمتا ہے۔۔۔۔ بیامت خیرالام كلم طبیبان كى شفاعت كرتے والا افضل الذكر بوكيا---شفاعت كرنے والے تغير عليه الصلواة والسلام نے سيد الانبياء كا خطاب پلیا۔ (اور بیدہ الوگ ہیں جن کی برائیوں کوالشنگیوں سے بدل دیتا ہے۔) اور اللہ تعالی بوا الخشف والامهريان إ-

۔۔۔ حدیث مبارکہ جس نے لاالدالا اللہ کہا جنت میں داخل ہوا۔ اگر تمام جہان کواس کلہ طیبہ کے ایک ہار کہتے ہے بخش دیں تو رہ بھی ہوسکتا ہے۔ ( قربان مجد والف طاقی) اگر اس کلمہ پاک کی برکات کو تمام جہان میں تقتیم کر دیں تو ہمیشہ کیلئے سے کو کفایت کرے اور مب کومیراب کرے (میدنا مجدد پاک")۔ خاص کر جبکہ اس کلہ طیب كى ماتھ كلمة مقدر مجدرسول الله جمع موجائے۔ بحوالہ محیقہ تمریقہ 46۔ وفتر ووم ہن كلم طبيہ كے فضائل

كله طيبه طريقت وهقت وشرايت كاجائ ي-

کلمہ طبیبہ کا دوسراج وجوخاتم المرسلین علیہ الصلواۃ والسلام کی رسالت کو ہوت کرتا ہے۔ بیشر بیت کو کائل اور تمام کرنے والا ہے۔ مجھے اس کلمہ کا دوسرا۔۔۔دیا تا پید کنار کی طرح معلوم ہے جس کے مقابلہ میں پہلاج وقعار کی طرح دکھائی وہا تھا۔ ہاں کمالات نبوت کے مقابلہ میں کمالات ولایت کی پیچے مقدار ٹیمیں۔

قوا مکرواہمیت برائے سلامتی ایمان بین فرمودات نہایت مفیدتریں۔ (۱) کلمہ طبیبہ بحان اللہ و بھرہ ۔ حدیث شریف جوکوئی اس کلہ کوسویار کیے سمحالاء مختص کا کوئی عمل ون یا رات کا اس کے برابرتیس ہوتا تکریہ کہ اس کے برابراس کلمات پاک کو کیے۔ ( محقوب شریف 307)

(۲) سبحان الله ومحمده مبحان الله العظيم وو كلي بين جوزيان پرخفيف بين اور ميزان شن بحارى بين اور الله كرز و يك مجوب بين (حديث شريف) مكتوب 208-ان كلمات كالفاظ كم بين ليكن معاتى اورمنا فع بكثرت بين \_

(۳) فقیر کے نزدیک سونے سے پہلے سوبار تیج وتھید وتھیر کا کہنا جس طرق مخبر صادق علیہ الصلواۃ ولسلام سے ثابت ہے محاسبہ کا تھم رکھتا ہے اور محاسبہ کا کام دینا ہے۔ گویا تیج کرنے والاکلی تیج کے تکرار سے جولتو بہ کی گئی ہے اپنی برائیوں اور تقصیروں ے عذر فوای کرتا ہے۔ ( محتوب شریف 309۔)

(۴) استغفار میں گناہ کے ڈھائینے کی طلب پائی جاتی ہے کلمہ حتو سے محکرار میں گناہوں کی بیخ کئی کی طلب ہے۔ میجان اللہ کے الفاظ کم اور معانی اور منافع بکٹر ت میں۔

(۵) کلمتر تجید کے تکرارے کو یا حق تعالیٰ کی او نیش اور نعتوں کا شکرا دا کرتا ہے۔ تشیح تو ہد کی نئی بلکہ تو ہد کا زیدہ اور خلا صہ ہے۔

عربي مارت الله المحمد المحمد المسان المسان المعدان في اليعزان حبيبتان عند الرحمن

ضميمه مكتوب شريف 37 دنتر دوم منام خواج عبدالي

میں جو وحا نمیں سیدنا محدد الف ٹائی نے مانکیں اور تحریر قرمانکی وہ سے ناکارہ کا تب الحروف کو پہترین ومجوب ترین لکیس اسلئے قاری حضرات کی خدمت کے لئے تقل کی ہیں۔

رَبُنَا اغُفِرُلَنَا ذَنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِي آمُرِنَا وَ ثَبِّتُ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيُن

ترجمہ اللہ! جارے گنا ہوں اور کا موں ٹی زیادتی کو پخش اور جارے قد موں کو تابت رکھاور کا فرول پر جمیس مدودے۔

ٱلْـاهُمَّ لَا تَحْرِمُنَا مِنْ مَرَكَاتِ هَذِهِ الْكَلَّمَةِ اِلطَّيْمَةِ وَ ثَبِّتُنَا عَلَيْهَا وَ آمَتِـنَا عَلَىٰ تَصُدِيْقَها وَ احْشُرُنَا مَعَ الْمُصَّدَ قِيْنَ لها وَ آدُخِلُنَا الْجَنَّةَ بِحُرُ مَتِهَا وَ حُرُمَةِ مُبَلَخِيهَا عَلَيْهِمُ الصَلوَاةُ وَالتَّحِيَاتُ وَالتَسْلِيمَاتُ وَالتَسْلِيمَاتُ وَالتَسْلِيمَاتُ وَالتَسْلِيمَاتُ وَالتَسْلِيمَاتُ

ترجمہ ہنتہ یا اللہ تو ہم کو اس کلہ طبیبہ کی برکات سے محروم ندر کھ اور ہم کو اس پر ٹابت قدم رکھ اور اس کی تصدیق پر مار اور ہم کواس کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ اللہ اور اس کلمہ طبیب اور اس کے پہنچائے والول کی طفیل ہم کو جنت میں واقل کر۔

جب (منازل طروح ملے کرتے کے دوران) نظر وقدم واپس رہ جاتے ایل اور ہمت کے پروہال گرجاتے ہیں۔۔۔۔ تو اس مقام میں کلمہ طبیہ لا الدالا اللہ محد رسول الشرف الدالا اللہ محد رسول الشرف اللہ واکہ است کے پروہال کرجاتے ہیں۔۔۔۔ تو اس مقام میں کلمہ طبیہ لا الدالا اللہ محد رسول اللہ واکہ اللہ واکہ اللہ واکہ اللہ واللہ مقام کے باؤں کے موالیوں چل سکتے۔ اس کی عدد کے موارات کے اعتبارے کر سکتے (مقہوم)۔۔۔۔۔ کلمہ طبیبہ کی عظمت کہنے والے کے درجات کے اعتبارے کر سے مقدر کلمہ طبیبہ کہنے والے کا درجہ زیادہ ہوگا اس قدر ربی عظمت زیادہ کا ایر جو کا اس قدر ربی عظمت زیادہ کا ایر جو

ونیاش اس آرزو کے برابر کوئی آرزو فیش کہ گوشہ میں بیٹھ کراس کلم طبیب کے تحرارے محظوظ اور متعلقہ ڈیوں۔

دعا تحمد ربنا اتمم لنا نورنا واغفرلنا انك علے كل شئى قدير ترجمت ارب عارے توركا ال كراور عارے گنا بوں كيش تو ب خري

محفر الفي فير 67 وفر ووم ١٠

ابلسدت وجماعت كے عقايد - اسلام كے يائج اركان اوراس امرير ترخيب

دیے کے بیان ٹیں کہ کلے تن کیے گئے۔ اسلام یادشاہ دفت کے کا توں تک کا تھادیں۔ خان جہان کی طرف صادر فر مایا ہے۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الدولدوسلام على عباده الذين اصطفا \_\_\_

اے سعادت و نجابت کے نشان دالے! آ دی کے لئے ضروری ہے کہ اپنے علی کہ کو قرقہ تا ہیں اہلے موافق اور جم فغیر ہیں) کے عقاید کے موافق درست کرے۔ تا کہ آ فرت کی تجات اور خلاصی متصور ہو سکے۔ نمیث احتقادی پینی ید احتقادی جو اللہ موت اور جماف ہے۔ تربر قائل ہے جودائی موت اور جمیشہ کے احتقادی جو اللہ موت اور جمیشہ کے اطاف ہے۔ تربر قائل ہے جودائی موت اور جمیشہ کے اطاف ہے۔ تربر قائل ہے جودائی موت اور جمیشہ کے اطاف ہے۔ تربر قائل ہے جودائی موت اور جمیشہ کے اطاف ہے۔ تربر قائل ہے جودائی موت اور جمیشہ کے اللہ ہوت کی امید ہے۔ لیکن المقادی سنتی مشاری معتقرت کی امید ہے۔ لیکن احتقادی سنتی ہیں معتقرت کی احتماد کی احتما

اہلسنت و جماعت کے معتقدات مخترطور پر بیان کئے جاتے ہیں۔ان کے موافق اپنے عقابد کوورست کرلیں۔اور بڑی عاجزی آ «وزاری سے بارگاہ الٰہی میں معافی ماگئی جا ہے کہ اس دولت پراستفامت عطافر مائے۔

عقیدہ تمبر 1 ہے۔ اللہ تعالی اپنی قدیم ذات کے ساتھ موجود ہاور آنم اشیاء اس کی ایجاد ہے موجود ہوئی ہیں۔ اس کے پیدا کرنے سے عدم ہیں وجود ش آئی ایں۔ حق تعالی قدیم واز لی ہے۔ تمام اشیاء حادث اور تو پدید ہیں۔ جوقد میم واز لی ہے وہ یاتی ابدی ہے۔ جوحادث اور تو پدید ہے وہ قائی اور نیست و تا بود ہے اور ذاکل ہوئے والا عقیدہ تمبر 2 ان تعالیٰ ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک ٹیس شدھ ہے۔ وجود ش ۔۔ وہی الما ہے۔

عقیدہ تمبر 3 ہے۔ حق تعالی کی صفات کا ملہ ہیں۔۔ جوقدم اور ازلیت کے ساتھ متصف ہیں۔۔۔ قلاسفرا پی بیوق فی کے باعث اور معتز لدنا بینائی کے سب ۔۔۔ صفات کا ملے کی فی کرتے ہیں۔

عقبیدہ تمبر 4 بینہ میں تعالی جواہرواجہام اعراض کے صفات ولوادم سے منزہ و مبرا ہے۔ مکان وزمان و جہت کی گئیائش بیش ۔۔۔ یہ بھی مناسب تبین کرجی تعالی کو عرش کے اور جائیں ۔۔۔ یہ بھی مناسب تبین کرجی تعالی کو عرش کے اور جائیں ۔۔۔ عرش وغیرہ سب اشیاء اس کی تخلوق ہوئے بیس برابر ہیں۔ عقبیدہ تمبر 5 بہتر حق تعالیٰ کا نترجیم ہے نترجسمانی ۔ نترجی ہر۔ نتروش ۔ نتروس نتروش میں تعدود۔ ندمانی اور نتروس میں تا ہے۔ نتروس نتروس

شی آسکے۔اور قریب ہے۔نداس قرب سے جو ہماری عمل میں آسکے۔اور وہ ہمارے ما تھے۔ ساتھ ہے نداس معیت سے جومشہور ومعروف ہے۔۔۔۔مقات کی ماہیت ہم فیص چانے۔

عقیدہ تمبر 6 ملہ حق تعالی کی چزے ساتھ حقد فین ہوتا اور نے کو آئی جزال کے اس کے ساتھ حقد ہوتی ہے۔ نہ کو کی چیزال میں صول کرتی ہے۔ اور نہ وہ کسی شے میں طول کرتا ہے۔ عقیدہ نمبر 7 منہ حق تعالی کا کوئی ش اور برایر نیس ہے۔۔۔ اساء توفیق۔
ایس۔ صاحب شرع سے بننے پر موقوف ہیں۔ شرح میں جس اسم کا اطلاق آیا ہے اس کا اطلاق کرنا جا کرنا جا کڑے۔ دولا جواو کا اطلاق کرنا جا بیٹے۔ شلا جواو کا اطلاق کرنا جا ہے اور جس اسم کا نیس آیا اس کا اطلاق شرع میں نیس آیا۔ اطلاق کرنا جا ہے اور تی نیس کہنا جا ہے کیونکہ اس اسم کا اطلاق شرع میں نیس آیا۔

عقيده فمبر8 ١٠٥ قرآن تن تعالى كاكلام -

عقیدہ تمیر 9 ہے مونوں کائی تعالی کو بہشت میں بے جہت بے مقابلہ بے کیفیت بے احاطرہ کیمنائل ہے۔ آخرت کی رویت اور دیدار پر تعارا ایمان ہے۔ اس کی کیفیت ہم جیس جانے ۔ فلا سفداور معتز لداور تمام بدگی کروہوں پرافسوں ہے جو دیدار آخرت کا اٹکار کرتے ہیں۔

عقیدہ تمبر 10 ہے جس طرح بندوں کا خالق ہاں طرح ان کے افعال
کا جس خالق ہے۔ وہ افعال خیر ہوں یا شر۔ سب اس کی تقدیرے ہیں۔ لیکن خیرے
راضی ہے۔ شرے راضی جیس۔ اگر چہ دولوں اس کے ارادہ اور مدیت ہے ہیں۔۔۔۔
صرف تھا شرکوا دب کے باعث جس تعالی کی طرف منسوب ندکرنا جاہے ۔۔ معتز لہ بندہ کو
افعال کا خالق جانے ہیں۔ بندہ جس بات کے ساتھ مکلف ہا اس سے عہدہ برآ ہوسکتا
ہے مشال بیجو تی تماز ادا کرسکتا ہے۔۔۔ ذکو ۃ۔۔روزے۔۔۔ جس

عقیدہ تمبر 11 \ انہا علیم الصلواۃ والسلام حق تعالی کے بینے ہوئے بیں۔ان کی تعلیم کے ویرحق ہے۔ عقبیدہ تمبر 12 ہے تمام انبیاء کے خاتم صفرت محدر سول اللہ سلی اللہ علیہ و آلد علم جیں۔ آپ کی شریعت قیاست و آلد علم جیں۔ آپ کی شریعت قیاست تک ہاتی رہے گی۔ حضرت جینے علیہ السلام نزول فرما کر آپ کی شریعت پر ممل کریں کے۔ امتی ہوکر د ہیں گے۔

اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہوا تو نیکیوں کی علامت ہے اور اگر ہلکا ہوا تو خسارہ کا است ہے اور اگر ہلکا ہوا تو خسارہ کا است ہے اس میزان کا بھاری اور ہلکا ہوتا و نیا کی میزان کے بھاری ہلکا ہوتے کے خلاف ہے۔ وہاں جو پلہ او پر کوجائے گا وہ بھاری ہوگا اور جو نسائے ہوگا وہ ہلکا ہوگا۔ سب پھر بھی ہے۔ عقیدہ تم بر 14 ہم انہا ہے ہم الصلوا قوالسلام وصالحین کی شفاعت تی ہے۔ عقیدہ تم بر 15 ہم ہم الی مراط حق ہے۔ اس کو دوز خ کی پشت پر رکھیں کے۔ موس اس بل سے عبور کر کے بہشت میں جا تیں کے اور کا فریسل کردوز خ میں گر سے۔ موس اس بل سے عبور کر کے بہشت میں جا تیں کے اور کا فریسل کردوز خ میں گر سے۔ موس اس بل سے عبور کر کے بہشت میں جا تیں کے اور کا فریسل کردوز خ میں گر سے۔

عقیدہ نمبر 16 اللہ بہشت جومونوں کے آرام کے لئے ہاوردون کھ

﴿247﴾ كافرول كے عقداب كيليے تياركيا كيا ہے۔ووٹول تلوق بين اور جيشہ ياتى رہيں كے فافی تہ

عقيده فير 17 ١٦ جن كول شي وره جرايان وكاس كودوز خ

کفار کی طرح اس کے متدکوسیاہ شاریں کے طوق و زفیجراس کو تدوّ الیس کے ( اگنا ہول كموافق عذاب في كا)

عقیدہ فمبر 18 الله فرفت خدا تعالی کے کرم بندے ہیں۔ مودت مرد وقے سے پاک ہیں۔ توالد تاسل ان کے حق میں مفقود ہے۔ خطا وخلل سے محفوظ

عقيده تمبر 19 ين ايمان تعديق قلى اوراقرار زبانى ب---جس قدراطاعت زیاده موگی اس قدرایمان زیاده کامل موگا .....امام اعظم فرمات الله- "أَذَا مُومِنُ ( شَ تَحَيِّقَ مُوكن مول) - امام شافي قرمات إلى النا مومن انشاء الله -باعتبارفاتريك كيد علي بهترصورت اشتناء يريزكرنا المترب (انسا مومن انشاه الله ) شكرنا جائي -

عقیدہ تمبر 20 مل موس گناہ کرنے سے اگرچہ کیرہ ہول ایمان سے فارج نین ہوتا۔۔۔۔الظمن من ایک حکامت آ کے بیان کی تی ہے۔

عقبیرہ تمبر 21 م خلاف وامات کی بحث الل سنت و جماعت کے تزويك اكرچدوين كے اصول ميں فينيں ہے ۔۔۔ چونك شيعے في اس باره شي بدى زیادتی اورافراط و تقریط کی ہے۔ اس لئے عالم ہے تق نے اس بحث کوظم کلام سے حتماق کیا ہے اور حقیقت حال کو بیان کیا ہے۔ حضرت خاتم الرسل علیہ الصلواۃ والسلام سے بعد المام پرخی اور خلیفہ مطلق حضرت الو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں ان کے بعد حضرت ہمر قاروق رضی اللہ عنہ ان کے بعد حضرت حیان ڈوالٹورین رضی اللہ عنہ۔ بعد از اں حضرت علی المان الی طالب رضی اللہ عنہ۔ ان کی افغیلیت ان کی خلافت کی ترتیب پر ہے۔ الی طالب رضی اللہ عنہ۔ ان کی افغیلیت ان کی خلافت کی ترتیب پر ہے۔ ( مکتوب شریف حصرت میں طاحتہ فرما ہے ) کے حضرت حمید القادر کیلائی رحمت اللہ علیہ اپنی کیا ہے تھیتے جس فرماتے ہیں۔ خلافت جماع میں الم طلبقہ کون ہوگا؟

اورایک صدیمت لقل کرتے ہیں۔ کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربایا کہ مجھے عروج واقع ہوا۔ بیس نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میرے بعد میرا خلیفہ علی رضی اللہ عند ہو۔ فرشتوں نے کہا اے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پچھے خداجا ہے وہی ہوگا آپ کے بعد خلیف ایو بکررضی اللہ عنہ ہے۔

نیز حضرت شیخ (عبدالقاور) رحمته الله علیه فرماتے بیں که حضرت امیر رضی الله عند نے فرمایا - یخیبر خداصلی الله علیه وآله وسلم و نیا سے باہر نمیں گئے۔ جب تک میر سے ساتھ میہ عبد مذکر لیا کہ میر سے بعد ابو یکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے کے۔ بعد از ال عمر رضی اللہ عنہ بعد از ال حیّان رضی اللہ عنہ اور بعد از ال تو خلیفہ ہوگا۔

عقیرہ نمبر22 الم حضرت امام حسن دشی اللہ عند حضرت امام حسین دشی اللہ عندسے افضل ہیں۔ عقیدہ تمبر 24 ہل وہ الا ای جھڑے جواسحاب رضی اللہ عنہا کے درمیان اللہ علیہ ایک درمیان اللہ علیہ ایک درمیان اللہ علیہ وہ اللہ علیہ اس وصفین ) ان کوئیک وجہ پر محمول کرتا جا ہے۔ ہوا والعصب سے دور کھتا جا ہے۔ ان ہزرگواروں کے تفوی معترت ٹیر البشر طیالصلو او والسلام کی صحبت میں ہوا وہوں سے پاک اور حرص و کینہ سے صاف ہو چکے تھے۔ ان میں سلم تقی حق کیلئے تھی۔ اگر اور حرص و کینہ سے صاف ہو چکے تھے۔ ان میں سلم تقی حق کیلئے تھی۔ اگر اور حرص و کینہ سے تھی۔ ان میں سلم تقی حق کیلئے تھی۔ اگر اور ایک مطابق عمل کی سے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔

صدیث شریف بی تقریر علیه العساد القواله والسلام نے فرمایا ہے ' جو اختلاف میرے امحاب رضی اللہ عنہم کے درمیان ہوا ہے تم اس سے بچو ' آیک پر ڈگ فرماتے ہیں۔ اس فض کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرائیان ہی تہیں جس نے اسحاب رضی اللہ عنہم کی عزیت شکی ۔۔ . (اوٹ) صدیث شریف ہے حضرت مہدی موجودر شی اللہ عنہ کے بارے میں احادیث محد حد شمرت بلکہ صداقوا تر تک بھٹے چکی ہیں۔ ریجی عقابد میں ہے۔

عقیدہ تمبر 25 ہن طامات قیامت جن کی تبت مجرسادق طیاسا اللہ والسلام فی تبت مجرسادق طیاسا اللہ والسلام فی تبری کی تبت مجرسادق طیاسا اللہ والسلام فی میں تابید اللہ میں اللہ میں

صدیث شریف ش ہے تمام زشن کے مالک جار شخص ہوئے ہیں دوموی ا (جناب ذوالقر نین رضی اللہ عنداور حضرت سلیمان علیدالسلام) اور دو کا قربی شرودادد پخت تصر-اس زشن کا یا نجوال مالک میرے اہلیت رضی اللہ عنیم ہے آیک شخص ہوگا بھی مہدی علیدالرضوان۔

صدیت شریف ہیں حضرات اصحاب کہف رضی اللہ محتم جناب مہدی دخی اللہ عند کے عدوگار ہوئے۔ سیدنا جسے اعلیہ السلام ان کے زمانے میں تزول قرما تیں گے۔ وجال کے تقل میں ان کے مما تھ موافقت کریں گے۔

حدیث شریف بنیا جناب مهدی موجود علیه الرضوان آسمیں گے ان کے مریمات موگا۔اس ابریش ایک فرشتہ موگا جو پکار کر کے گا کہ میشنس مہدی رضی اللہ عنہ ہے اس اگ متا بعت کرو۔

حصرت این جرعلیدالرحت نے مهدی متحرعلیدالسلام کی علامات میں آیک رسال العاب

فن ش ووسوتك علامات كلى بين-

حدیث شریف ہی میں است کے لوگ جمتر فرقوں میں ہوجا کی مے جن میں ایک فرقہ تا جیہ ہے اور باقی سب دوزخ میں ہو گئے۔

حسورعلي الصلوة والسلام عي حيما كيافرق تاجيكون ساع؟

فرمایا بنا فرقد نا چیده و اوگ بین جواس بات پر بین جس پریش مون اور میرے اسحاب رضی الله عنم وه قرقه نا چیدابلسنت و بهاعت بین جنبون تے سیدالکونین صلی الله غلیدوآله ایلم اور سحابه کرام رضی الله علیم کی متابعت کولازم پکڑا۔

عقاید کے درست ہوئے کے بعد شرع کے ادامر کا بجالانا اور تواہی ہے ہے۔ جانا شروری ہے جو عمل سے تعلق رکھتا ہے۔اصول :۔خدااور رسول صلی اللہ علیدوآ لدوسلم پر الحان نماز وکو ہ مروزے جے بہلا اصل الحال سے تعلق رکھتا ہے ادر باقی جارا عمال ہے

الماز ہی از میان اور اس کے وان سب سے فاضل تر ہے۔ قیامت کے ون سب سے پہلے تماز کا حساب ہوگیا تو یاتی محاہد اللہ کی اللہ کا اللہ کا حساب ہوگیا تو یاتی محاہد اللہ کا حساب ہوگیا تو یاتی محاہد اللہ کا حساب ہوگیا تو یا تو یا تھا ہوں کا حساب ہوگیا تو یا تھا ہوں ہوں کا اور جماعت کے ساتھ اوا کرتا جائے ہے کا روا اسلام میں فرق تماز تو کا ہے۔ نیا کھیں ہو کے ساتھ اوا کرتا جائے ہوں کا ہے۔ نیا کھیں ہوں کے ساتھ اور تمام انسان لیعنی رعایا جسد کی ما تھ ہے۔ اگر روح اور اسلام میں کوشش کرتا ہوں کہ ہوتی وار اور کی کا دور سے ہے۔ ہا وشاہ کی بہتری میں کوشش کرتا ہو کہ اور کی اور اور کی کھیں ہوتی کے اور کی کھیں کہ ہوتی کی کھیں کوشش کرتا ہے۔ اور کی کھیلان میں کوشش کرتا ہو کہ کہ ہوتی کھیلان میں کوشش کرتا ہے۔

واقعه اليان - كناه كبيره - امام أعظم عليه الرحت

دکایت الله ایک ون امام اعظم علیدالرحت علما وی ایک بیما عت سے ساتھ پیٹے ہوئے جو نے تھے ایک ون امام اعظم علیدالرحت علما وی ایک بیما عت سے ساتھ پیٹے ہوئے تھے ایک فیض نے آ کر پوچھا کدائی موش فاصل کے لئے کیا بھم ہے بیمائے اپنے باپ کو ماش کے کار میں شراب ڈال کر کو تائی کار شراب ڈال کر ہے اور شراب فی کرا چی مال کے ساتھ وڑنا کر ہے۔ آیا موش ہے یا کا فر ہرائیک عالم الله مسئلہ ش فلطی پر دہا۔ اور دور تک معالمہ کو لے گیا۔

سیدناا مام اعظم نے ای اشاء ش فرمایا کہ وہ موکن ہا گذرگذاو کیر ماکسا سال کا اندان دور قبیل ہوا۔ امام اعظم کی سے بات علما مکو بہت تا کو ارکز ری اور ان سے تق میں طعن وقعیع کی زبان دراز کی لیکن معشرت امام کی بات حق تھی اس لئے سب نے مال بی اگر موسی عاصی کو فرخرہ سے پہلے تو بدکی تو فیتی حاصل ہوجائے۔ تو تجات کی بوق امید ہے۔ اگر تو بہے مشرف نہ ہوا تو گناہ کے موافق عذاب کے بعد آخر کا راس کے لئے نجات ہے (جب دلائل سے)

> آ فرت شن رحمت مے محروم ہوتا کا فروں کے ساتھ مخصوص ہے کو بٹریف 266 \_ دفتر اول تلہ (بیالیس صفحات پر)

عنوانات کمتوب گرامی تاز (۱) عقاید کلامید بمطایق ابلسنت و جماعت – (۲) ارشاد مبارک آنخشرت رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم ''لوعلم کلام کلام کیم مجتهدول شن سے ہے'۔ (۳) الل فلنفه پر۔ (۴) فقهی احکام (۵) کمالات نشفیندید (۲) سنت کی متابعت کولازم پکڑنا (۷) ساع وسرود کی ندمت۔ بجنوری زادے قوامید

عيدالله والمعيدالله الماكماب

فقاید سے قبل چند ایک گرانمانیہ ملفوظات (متقرق) از حضرت جناب غواص بحر نعاتی شہباز لا مکانی مجدوالف ٹائی رضی الشرعنہ۔

(۱) میر فقیر سرے پاؤں تک آپ کے والد بردرگوار (خواج جھے ہاتی ہاللہ قدی سرہ) کے احسانوں میں غرق ہے

(٢) رجد شعرا كربريال ش مير ديان مورة شكراس كان بير ميان

-31

(۳) حملتروں پرسب سے اول فرض ہے کہ اپنے عقابہ کو علائے اہلسنت و ہماعت کے عقابہ کے موافق درست کریں۔اس محیفہ شریقہ کے صرف عنوان 1 تا 6 اور چندا کیک ذریس اقوال ہی لکھے ہیں۔(الراقم نے)

(لوث) عقاید کامیان کمل فرمائے کے بعد سیدنا شیخ احمد فاروق مجد دالف ثانی قدس سرہ صلحہ 532 پر کمتوب 266 دفتر اول (ترجمہ حضرت قبلہ عالم الدین خلیفہ محفرت خواجہ تھر عبدالکریم جمائے میں۔

عقاید کے درست کرتے کے بعدا حکام فقہ سیکھنا ضروری ہے اور قرض واجب وحلال وحرام وسنت ومندوب ومشتنہ و کمروہ جاشنے سے جار دائیں ہے اور

(فرور پڑھے۔فائدہ ہوگا۔)

ایے ہی اس علم کے موافق عمل کرتا بھی ضروری ہے۔ فقیر کی کتابوں کا مطالعہ ضروری بچھیں۔ اعمال صالحہ بجالائے ٹیل یوی کوشش مدتظر رکھیں۔ نماز جودین کاستون ہے۔ اس کے تعوژے فضائل اور ارکان بیان کئے جاتے ہیں۔ تحورے شیں۔ اول وضو کے کامل اور پورے طور پر کرتے ہے چارہ نہیں ہے۔ ہرعضو کو تین یار تمام وکمال سے دھوتا جا ہے تا کہ وضویر وجہ سنت ادا ہوا اور سارے سرکا سے کرنا جا ہے۔
کا نوں اور کردن کے سے میں احتیاط کرنی جا ہے۔ بائیں ہاتھ کی خصر بینی چھٹی سے
باؤں کی انگیوں کے لیچ کی طرف سے خلال کرنا تکھا ہے۔ اس کی رہا ہے تو تھیں۔ اور
مستحب کے بچالائے کو تھوڑا نہ جا نیں مستحب اللہ تعالی کے نزد یک پہندیدہ اور دوست
ہے اگر تمام دئیا کے توش اللہ تعالی کا ایک پہندیدہ تھی معلوم ہوجائے۔ اور اس پڑھل میسر
ہوجائے تو بھی نئیست ہے۔ اس کا جو یہ بہتی ہے کوئی تھیکر یوں سے تیتی موتی فرید لے
باچھرے دورج کو جامل کرلے۔

کمال طہارت اور کھل وضو کے بعد قماز کا قصد کرتا جاہتے۔ جوموئ کا معرائ 
ہے۔ اور کوشش کرتا جاہئے کہ قرض قماز ہما عت کے بقیر اوا شہونے پائے۔ بلکہ امام کے ماتھ کی بیر اولی ترک تذکر فی جائے۔ قماز کوستھ وقت ش اوا کرتا جاہئے۔ قرات ہیں قدر مستون پر نظر رکھنا جاہئے۔ رکوع اور بجود میں خمانیت ضروری ہے۔ کیونکہ بھول (مختار) فرض ہے یا واجب تو مدیس اس طرح سیدھے کھڑا ہوتا جاہئے کہ تمام بدل کی بڑیاں اپنی اپنی جگہ پر آ جا کمیں اور سیدھا کھڑے ہوئے کا باعث طمانیت ورکار ہے۔ کیونکہ قرار اس کے وکہ قرار ہوتا جاہئے کہ تمام بدل کی پر تا جا کمیں اور سیدھا کھڑے ہوئے کا باعث طمانیت ورکار ہے۔ کیونکہ قرار ہے جا واجب یا سنت اختلاف اللقوال ۔ ایسے ہی جاسہ میں جودو مجدول کے ورمیان ہے۔ درمیان ہوتے کی حالت میں باوجود طاقت کے اگل تسیحات پر کھانے ہے کہ حالت میں باوجود طاقت کے اگل تسیحات پر کھانے ہے کہ انسان اکیلا ہوئے کی حالت میں باوجود طاقت کے اگل تسیحات پر کھانے ہے کہ درمیان ہے۔ درمیان ہے۔ کہ حالت میں باوجود طاقت کے اگل تسیحات پر کھانے ہے کہ حالت میں باوجود طاقت کے اگل تسیحات پر کھانے ہے کہ حالت میں باوجود طاقت کے اگل تسیحات پر کھانے ہے کہ حالت میں باوجود طاقت کے اگل تسیحات پر کھانے ہے کہ حالت میں باوجود طاقت کے اگل تسیحات پر کھانے ہے کہ سے کہ انسان اکیلا ہوئے کی حالت میں باوجود طاقت کے اگل تسیحات پر کھانے ہے کہ دی حالت میں باوجود طاقت کے اگل تسیحات پر کھانے ہے کہ دی حالت میں باوجود طاقت کے اگل تسیحات پر کھانے ہی کہ دی حالت میں باوجود طاقت کے اگل تسیحات پر کھانے ہے کہ دی حالت میں باوجود طاقت کے اگل تسیحات پر کھانے ہے کہ دی حالت میں باوجود طاقت کے اگل تسیحات پر کھانے ہے کہ دی حالت میں باوجود طاقت کے اگل تسیحات پر کھانے ہے کہ دی حالت میں باوجود طاقت کے اگل تسیحات پر کھانے ہے۔

محدہ کرنے کے وقت اول وہ اعتماز شن پرر کے جوز شن کے تز دیک جی اس اول دونوں زالو زشن پرر کے پھر دونوں ہاتھ پھر تاک پھر پیشائی اور زالو اور ہاتھ رکھنے ک وقت واکین طرف سے شروع کرے اور سرک اٹھانے کے وقت ان اعضا کواٹھانا میں جائے جو کہ آ سان سے فزو کیہ ہیں ہی پہلے پیشائی الخے۔ قیام کے وقت اپنی نظر کو تجدہ کی جگہ پر اور کور کے جو قت اپنی نظر کو تجدہ کی جو قت اور کور کے وقت ایسے دو توں باتھوں کے وقت ایسے دو توں باتھوں کی طرف رکوع کے وقت دو توں باتھوں کی اگھیوں کو کھلا رکھنا۔ اور تجود کے وقت طابا است ہے۔ ہمارے کے صاحب شریعت علیدہ سات ہے۔ ہمارے کے صاحب شریعت علیدہ سے آلہ والسلام کی متابعت کے برابر کوئی فائدہ تیں ہے۔ بیا حکام کتب فقد میں فرائی ہوں ہے۔ بیا حکام کتب فقد میں میں سے۔ بیا حکام کتب فقد میں فرائی ہوں ہوں ہیں۔۔۔۔

کتوب شریف بدا کا آخری حصہ یک ذکر جبرکو بدعت جان کر شخ کیا گیا ہے۔ ایک دن حضرت ایٹال (خواجہ باقی باللہ) کی ملازمت میں مجلس طعام میں شخ کمال نے جو تخلص دوستوں میں سے تقااسم اللہ بلند کیا۔ حضور کو ناخوش ہوا۔ جھڑ کا۔ قرمایا اماری مجلس طعام میں حاضرت ہوا کر۔

حضرت کلال نے خواج تعشیندرضی اللہ عشاور ملاء کی جماعت کے قرمان پر کہا ذکر جم آئے عدہ قیس کریں گے۔ (مفہوم عبارت)

جب ڈکر جبرے منع کرتے ہیں تو ساع رقص وجد کا کیا ڈکر ہے۔ میداستدرائ کا تم ہے۔ (استدرائ غیرمسلم سے فرق عادت افعال کا ظاہر ہونا)

استدراج والول كويمى احوال واوذاق حاصل موت بين مكاهفه معائدان كو خابر موتا ب\_ساع رض ورحقيقت لهو ولهب بين واخل ب آيت كريمه مورة الكمن (لوگوں بين كوئى بحى ايسانالاكن ب "جوخرافات تھے كہانيال مول ليمنا ب" مرود ك تحق مونے بين نازل موئى بمطابق مجابد رضى الله عند شاكروا بن عباس رضى الله عند تقيير مدادك ا بن مسعود رضی اللہ عندا بن عباس رضی اللہ عند تھم کھاتے تھے بے فتک وہ خنا اور سرود ہے دوسری آیت ڈورے سراوسرود و سائے۔ (مجاہدرضی اللہ عند) امام الصدی الاستعور تربیدی ا فرماتے ہیں '' جس نے قادی کی قرات کے وقت کہا۔ تو نے اچھا پڑھا کا فرہوجا تا ہے فکاح ٹوٹ جا تا ہے نیکیاں دور ہوجاتی ہیں۔''

مکتوب شریف 41 وفتر اول بین شخ درویش کی طرف صادر قرمایا ہے۔ عنوان بین روش اور بزرگ سنت کی اطاعت شن \_

صنورط الصلواة والسلام خداتعالی کے مجبوب اور مطلوب بین - اس لے می اتحالی نے اسے کا میں اسلام خداتعالی خلق عظیم اور شرقر مایا الله لسن السوسلین خلق عظیم اور شرقر مایا الله لسن السوسلین علے صد اط مستقیم حضور سلی الشرطید و آلدو ملم کی ملت کو مراط مستقیم فرمایا - اور اس کے ماسوی کو شیر سے راستوں میں واقعل قرمایا - آپ نے خدا کا شکر قرباتے ہوئے اور قبل کی ہدایت کا نشان مثلاتے ہوئے قرمایا - خید کر القیدی شخت سلی الله علید و آلدو ملم - سب جدا جو سے میم ترجمایت آپ کی ہے - شیر آپ نے فرمایا آل قبد خی میرے دب نے اوب سکھایا اور میری آفیا میم اور تاویب و آگئی طرح فرمایا آ

زبان سے جموت نہ بولنا شریعت ہے اور ول سے جموت کا خطرہ دور کرتا طریقت اور حقیقت ہے۔۔۔ مقام صدیاتیت تمام مقامات ولایت سے بالا تر مقام ہے۔ مقام صدماتیت سے بڑھ کر مقام نبوت ہے۔ جوعلوم حضور علیہ الصلواة والسلام کو وی کے ڈریاجے پہنچے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو الہام کے طور پر منکشف موے ہیں۔۔۔۔ تی کا عاصل ہوتالاس کی مخالفت کا باعث ہے۔ مرور کا کتات سلی اللہ

مکتوب شریف 29 دفتر اول بهایتام شخص نظام تفانسیری معتوان بهای فرض واجب سنت مستحب کی اوالیگی۔ آوھی رات کے بعداوالیکی

نمازعشاء وضوكامتعل ياني \_\_\_\_(مفهوم عبارت) تمبيد عربي كلمات\_

حق تعالیٰ ہم کواور آپ کو تعسب اور کے روی سے پچائے۔ افسوں وا عمد وہ سے نجات وے۔ افسوں وا عمد وہ سے نجات وے۔ یخم خیات وے۔ یخرمت سید البشر کے جو یکی چٹم سے پاک و صاف میں سلی الشہ علیہ وآلہ و اسلم اعمال مقربہ قرض میں یالفل فرضوں کے مقابلہ میں نفلوں کا پچھا عقبار فیس فرضوں شمل سے ایک فرض کا اوا کرنا ہزار سمالہ نفلوں کے اوا کرنے ہے بہتر ہے۔ اگر چہدوہ نفل فالص شیت سے اوا کے جا کیں۔

منقول ہے کہ ایک دن امیر الموثین معنرت فاروق اعظم رضی اللہ عندنے میں کی تماز جماعت ہے اواکی نماز سے فارغ ہوکر آ دمیوں میں نگاہ کی۔اپنے باروں میں سے ایک فیض کواس وقت موجود ندو مجھا۔ فرمایا کہ فلال فیض جماعت میں حاضر تھیں ہوا۔ حاضرین نے عرض کی وہ رات کو اکثر جا گنا رہتا ہے۔ شایداس وقت مو گیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ تمام رات مویا رہتا اور شکا کی فماڑ جماعت کے ساتھ اوا کرتا تو اس کے لئے بہتر ہوتا۔۔۔۔۔ڈلو قائے طور پرایک وانگ صدقہ کرتا تفلی طور پر پیاڑ کے صدقہ کرنے سے گئی درجہ بہتر ہے۔اس وانگ کے صدقہ کرتے ہیں کمی اوب کا رعایت کرتا مثلاً اسے کی قریج بھتاج کو ویتا بھی اس سے گئی درہے بہتر ہے۔

پس ٹمازختن (عشاہ) کوآ دگی دات کے بعدادا کرتا۔۔۔ بہت براہے۔ حنیہ کے نزدیک ٹمازختن کا ایسے دقت ش ادا کرتا کروہ ہے۔ ( کراہت تحریمہ) آدمی رات تک ٹماز ادا کرتا ان کے نزدیک مہاج ہے۔ تصف رات کے بعد کروہ جومہاج ک مقابل ہے کروہ تحریج کی ہی ہے۔ شافیعہ رضی اللہ تصم کے نزدیک ٹمازختن کواس دقت ادا کرتا جائز ہی ٹیس۔ پس گذشتہ ٹمازوں کو پھرادا کرتا جاہے۔

امام اعظم کوفی رضی اللہ عنہ نے وضو کے آواب ٹیں سے ایک اوب سے ترک ہونے کے باعث جالیس سال کی ٹمازوں کو قضافر مایا۔

وضو کا پائی مستحل جس سے حدوث اور نایا کی کودور کیا ہویا اس کوعہادت کی نیت سے استعمال کیا ہو۔ اس کو شہر تکس ۔ البتہ باقی ماعدہ پائی کا پینا شقا قرمایا حمیا ہے۔ مستعمل پائی امام اعظم سے نزو کیے نجس اور مفلظ ہے۔

وفتر سوم کمتوب شریف 123 مین (وسیله برائ قرب خداد تدی) اس بیان شن که ده راه جو جناب قدس جل شانه کی طرف پینچائے والے بین دو جی تور تھے۔ تہاری کی طرف صاور قرمایا ہے وہ راہ جو قرب خداد تدی کی طرف لے جانے دالے ہیں۔ دوجی ایک دہ راستہ ہے جو قرب نبوت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اصل الاصل تک پہنچانے والا ہے اس راہ کے ۔ وکھنے والے بالا صات انجیا طبیعم السلام اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہ ہیں اور استوں میں ہے جس کو جا ہیں اس دولت سے سر قراز کرتے ہیں۔ محربیا وگ تھیل بلک اقل ہیں اس راہ میں واسط اور حیاولہ تیس۔

ودمرارات ووب جوقرب ولايت معلق ركعتاب تمام قطب اوتا ذايدال تجیب اور عام اولیاء الله سب اس رات سے واصل ہوئے ہیں۔ راوسلوک ای سے مراد ب-اس راہ کے واصلول کے چیٹوا اور ان بزرگواروں کے قیف کا سرچشہ حضرت علی الرتفني كرم الثدوجه بين سيدنا فاطمدز برايتول رضى الثدعنها اور حصرات حسنين كريمين رضى الله عنها بھی اس مقام میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔۔۔۔حضرت علی دشی اللہ عند وجود عضری لیتی پیدائش سے پہلے بھی ای مقام کی بناہ ش رہے ہیں۔جیسا کہ وجود عضری ك بعد إلى \_اى راه ي جس كى كوفين بخيقا ب الحي كروسلے ي مخيقا ب \_آخرى نقله یکی ایں۔ جب حضرت امیر (علی رضی الله عنه) کا دورختم ہوا۔ میظیم الثان مرتبہ ترتیب دار حضرات حسنین رضی الله عنها کے سپر د ہوا۔ ادران کے بعد بارہ اماموں میں ے برایک کے ساتھ ترتیب و تفضیل وارقرار پایا حتی کد حضرت مجتم عبدالقاور جیلانی لدن سره کی توبت سیجی اورمنصب تدکوران بزرگ قدس سره کے سرو ہوا۔ باره امامول رتنى الله عنهم اور عضرت من عليه الرحمة كي سوااوركو في فض اس مركز يرمشهو وثيل أوتا-اى لئے حضرت تموث الاعظم رضی اللہ عشہ تے قرمایا۔ ، ( ہواسورج غروب پہلول کا يندوج ماراماعدوا)

جب تک فیضان کے دسلے کا معاملہ برپا ہے تھے قدس مرہ کے توسل بی ہے ہای گئے شکورہ کلام (شعر) درست ہوا۔ اس کی مزید دضاحت الراقم نے حصہ اول''ضومیات کتوبات شریف ) کے بیان شرکھی ہے۔ وہاں سے ضرور دیکھئے۔ صحیفہ کرای 305 بنام میرمحب اللہ

عوان عناز كامراداور فماز كامان -

الراقم متخرق اشارات ویش خدمت کرتا ہے۔ قماز کے کال اوا کرنے ہے مراد بیرے کہ قماز کے قرائنش اوا جہات سنت اور مستحب سب کے سب اوا کئے جا تھیں۔

تضور وفشوع الى جارامور ش مندرج ب- مديث شريف يس بك كد الاصلواة إلا يحضور القلب سول والاصارر كاما ال

ایک جی عمل کا اجرعال کے نقادت کے باعث متفادت ہوتا ہے۔ اخلاص کا تعلق ہے۔ کمتوب شریف 20 دفتر سوم ۔ مولانا محد طاہر بدخش کی طرف صادر فرمایا۔ الراقم صرف چندارشادات تقل کررہا ہے۔

چونکہ بیدد نیا دار گل ہے۔ دار جڑا دار آخرت ہے۔ اس لئے اعمال صالحہ کے بیا لائے میں بدی کوشش کرتی جائے۔ سب اعمال سے پہترین اور سب عیادات سے فاضل ترین تماز کا قائم کرتا ہے جودین کاستون اور موسی کی معراج ہے۔۔۔۔ تعدیل اور طمانیت کے بارہ میں بار بار مبالد کیا جاتا ہے۔۔۔ اکثر لوگ ٹماز کو ضائع کردیے ایں۔۔

ان لوگول کے حق میں بہت سے دعید آئے ہیں۔ جب تماز درست ہوجائے نجات کی بدی بھاری امید ہے۔ تماز کے قائم ہوئے سے دین قائم ہوجاتا ہے۔اور والب كى بلندى كامعران بورا موجاتا بالراقم في نهايت مخفر تلخيص كى ب-كوب شريف 85 دفتر اول مرزاح الشكيم كى طرف الوان ! ما عمال صالح اور فماز باجماعت ! م

جس می کو بھیشہ نماز کے ادا کرنے کی توقیق بخشی اس کو بمائیوں اور بے مائیوں سے ہٹار کھتے ہیں۔۔۔۔

آپ پر واجب ہے کہ جیشہ ٹماز کو جماعت کے ساتھ فشوع اور خضوع کے اداکریں۔ کیونکہ نجات اور خلاصی کا بھی سبب ہے۔

الله تعالی قرماتے ہیں قد افسلسے العوم نون الذین هم فی صلواۃ هم
خاشعون تحقیق خلاصی پائی ان لوگوں نے جواچی تمازش عاجزی کرنے والے ہیں
جوالوں کی ٹیکی بھی ای واسطے زیادہ اهبار رکھتی ہے۔ کہ یا دجود ظلیہ ہوت
فرائی کے اپنے آپ کوئیک کام میں لگایا ہے۔ اسحاب کہف نے اس قدر ہزرگی صرف
ایک ہی عمل بعنی دین کے خالفوں ہے ہجرت کرتے کے باعث عاصل کی۔ اور حدیث
بوی علیہ الصلواۃ والسلام میں وارد ہے۔ ہرج میں عبادت کرتا کو یا میری طرف ہجرت
کرتا ہے۔

گرتا ہے۔

قرز تدی می جا زالدین دولت مندوں کی طرف مائل ہے۔ اور ٹیش
بات کران کی صحبت زہر تا تل ہے اور ان کے چرب لقے سیابی پوھانے والے ہیں۔
ان سے نہو تھی۔

ان سے نہو تھی۔

حدیث بچ میں وارد ہے۔ جس نے کسی دولت مند کی دولت کے باعث تواشع کاس کے دین کے دوضے چلے گئے پس افسوس ہے اس مخض پر جس نے ان کی دولت مندی کے سبب ان کی تواضع کی۔اللہ تعالی ان سے بچنے کی تو فق بخشے۔

## رودون المرادي المرادي

صعیم مد: بیراصول منجگان کال طور پر ادا ہوجا کیں تو امید ہے تجات عاصل ہوجا لیک ۔ ان کی بجا آوری سے شکرا دا ہو گیا۔ تو عذاب سے تجات ال کئی ۔ اگر تماز کو کال طور پر ادا کر لیا تو کو یا۔ اسلام کا اصل عظیم حاصل ہو گیا اور خلاصی کے داسطے مشیوط ری ال محق۔

تحبیراوئی سے اشارہ ہے کہ فق تعالیٰ عبادت اور نماز سے مستغنی اور برتر ہے۔
تحبیر ان جوار کالن کے بعد شن اشارہ ہے کہ بید کن جوادا ہوا ہے پاک ہارگاہ کے لاگق تعبیر ان مشرف تعبیل ہے۔ آخر شن وہ کلمات پڑھنے کا تھم قربایا ۔ جن ہے آ ہے تعلیقے شب معران مشرف بعد ہے۔ آخر شن وہ کلمات پڑھنے کہ نماز کو اپنا معراج بنائے ۔ سب سے زیادہ قرب نماز شی مواسلے دو مصل ہوتا ہے۔ اور نمازی مقلمت وجلال کا مشاہرہ کرتا ہے اس لئے تمل کے واسلے دو ملاموں پر نماز کو قتم فرمایا۔

ہر قرش فماز کے بعد 100 ہار تھے تھید و تجییر وجلیل کا تھم ہے بیاس لئے کہ فمان ش جو کوتا ہی ہواس کی تلافی ہوجائے۔

اللهم اجعلني من العصلين المفلحين بحرمت سيد المرسلين عليه و عليهم واله الصلوات والتسليمات صور سلى الشعليد والم فرمايا

ترجمہ: عدیث شریف ہلا "مب سے زیادہ قرب جو بند بے کواللہ تعالی سے ماسل ہوتا ہے وہ مند ہے کواللہ تعالی سے ماسل ہوتا ہے وہ مند مند دوم ہیں۔ ماسل ہوتا ہے دہ تمازیس ہوتا ہے۔" ﴿263﴾ محدم ادبد شي كاطرف صاور فرمايا ب-

لازے تعدیل ارکان اور طمانیت اور صفول کی برابری \_\_\_ تماز تیجد کا حکم کرتے اور اقعہ شما احتیاط کرنے کے بیان ش -

الصداله وسلام على عباده الذين اصطفي

الشعليروآ لدوملم يرموت شهوكي

صحفہ شریفہ جو آپ نے ارسال کیا تھا۔ کھیا۔ یاروں کی ثابت قدی اور اعتامت کا حال پڑھ کر بہت خوشی حاصل ہوئی۔ زاد کے الله سبحان بہ شباتا و استقامة (الشرقعالی آپ کوزیادہ زیادہ ثابت قدی اوراستقامت عطافرمائے)

اس بات پراللہ تعالی کی جرب میرس قدراعلی فعت ہے۔ کہ باطن قرکرالی سے معود ہواور طاہرا حکام شرعیہ ہے آ راستہ ہو۔ چونکہ اکثر لوگ اس زمانہ میں تماز کے اوا کرنے میں سبتی کرتے ہیں اور خمانیت اور تعدیل ارکان میں کوشش تیں کرتے ہیں اور خمانیت اور تعدیل ارکان میں کوشش تیں کرتے ہیں گئے اس لئے ان بارہ میں بیزی تا کیداور مبالغہ سے کھاجا تا ہے۔ خورے میں۔

رسول الشصلی الشدهلیدوآلدوسلم نے فرمایا۔ تم میں سے کمی کی نماز پوری فیش ہے گی جب تک رکوئ کے بعد سیدها کھڑانہ ہو۔ اور اپنی پیٹے کوٹا بت ندر کھے۔اور اس کا ہر ایک عضوا پٹی جگہ پرقر ارنہ پکڑے۔

ای طرح آپ می نے فرمایا ہے جوفض دونوں مجدوں کے درمیان بلتے وقت اپنی پشت کودرست فیل کرتا اور فابت تھیں رکھتا اس کی نماز تمام نہیں ہوتی۔

حضور سلی الشعلیدوآلدو سلم ایک فرازی کے پاس سے گزرے کدا حکام والکال وقومد و جلسہ بخو بی اوائیس کرتا تو فرمایا اگرتواس عادت پر مرکبیا تو قیامت کے دن تو بیری امت شن شاشھے گا۔

سيدنا الع برم برضى الشعند فرمايا - ايك فض سائف سال ثماز پر ستاريتا ب اوراس كى اليك تمازيمى قبول ثين بوتى تواپيا وه فض ہے جوركوع و يجود بخو في اوائين كرتا۔ كاست بين زيد بن و بب رضى الشعند في اليك فخض كو ديكھا كه قماز پر در با ہے اور ركوئ و يحود بخو في اوائين كرتا - اس مروكو بلايا اور اس سے پوچھا تو كب سے اس طرح كى فماذ پڑھ د با ہے اس فے كہا جاكيس سال سے فرمايا اس جاكيس سال كے مرصد بين تيرى كو كا فمار تيس بوئى اگر تو مركيا توسات تى ملى الشرطيد والد رسلم پر تدمرے گا۔

تقل منقول ہے جب بندہ موسی تماز کو انجھی طرح ادا کرتا ہے اور رکوع وجود بخو پی اور کو جو اور کو جو جود بخو پی اللہ تا ہے اس کی تماز بشاش اور تورائی ہوتی ہے قرشتے اس تماز کو آسان پر لے جاتے ہیں وہ تماز ایٹے تمازی پر دعا کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ طرح تو نے میری حفاظت کی۔

اورا گر تماز کوا مجی طرح اوانیس کرتا وه تماز سیاه رایتی ہے اور قرشتوں کواس تمالہ

ے کراہت آتی ہے۔ اس کوآسان پرفیس لے جائے دہ تماز تمازی پر بدوعا کرتی ہے۔ اور کہتی ہے قدا تھے شاکع کرے جس طرح توتے بھے شاکع کیا۔

ملیوم عیارت بینو نماز کواچی طرح اداکرنے کا عمل متروک جور ہا ہے۔ اس کا زندہ کرناوین کی ضروریات ش ہے۔

مديث شريف بناء جوهن ميري كي مرده ملت كوزنده كرتا ب-اس كوموتهدا كا

الراب ما ج-

اور جماعت كرماته في الحال الرق وقت مفول كو برابر كرنا جائية -كوني فض آك يتي كمران مو حضور عليه الصلواة والسلام اول مفول كودرست كرليا كرت تع مجر تحريم كمية تع مفول كودرست كرنا فما ذكى اقامت ہے-

ربنا اتنا من لدنك رحمة و هلى لنا من امرنا رشدا -رجم الإياربائي پاس الدرست تازل قرمااور ماركامول برايت اليرانسيس ر-

الصعادت كنثان واليا

عمل نیت کے ساتھ درست ہوتا ہے۔ بری نیت عمل کو باطل کر دیتی ہے۔ آپ کے حال پر دقت آتا ہے کہ آپ باطن شن حق تعالی کے ساتھ مشغول ہیں اور ملا ہر جمی لماز کو جماعت کیشرہ کے ساتھ اوا کرتے ہیں۔

حق تعالى كى بارگاه يس بوى التجا اور زارى كرنى جائية تاكدنيت كى هيقت

عاصل بوجائے

ربنا اتعم لنا نورنا واغفرلنا انك علے كل شتى قدير -دومرى هيمت جوبيان كائق ہے۔ تمانتجيكولان م يكڑيں۔ كيونك سطريقت . كى ضروريات يى سے داور هيوت بير ب كدافته من احتياط ركيس - بيا چھا تيل ا كحة باورجال ت ياجث كالي

سانسان خود مخارفين بكرجو بكوچا بكر اساس كاليد مولى ب حس امردنی پرمکاف قرمایا ہے۔

وہ بہت ہی بدیخت انسان ہے جواہے مالک کی مرضی کے خلاف کر ہے۔

نهایت اہم بید بروی شرم کی بات ہے کہ بجاری حاکم کی رضامتدی شی اس قدر کوشش کرتے ہیں کوئی وقیقة فروگذاشت جیں کرتے۔ اور مولائے حقیقی کی رضا جوئی کے

ك - - وكا القات فين كرت - - الجي كذشته كاتدارك بوسكا ب- كنابول -

توبركرتے والا ايماب كداس تے كوئى كناه فيس كيا۔ دوسرے واضح موكد و الله عوال كے قلب

اور خوف کے وقت اس وامان کیلئے لایلاف (مورۃ قریش) کا پڑھنا خوب ہے۔ بر

ون اوردات کو کم از کم حمیاره کمیاره بار پر حاکریں۔

مديث شريف بن ب جوفض كى جكراتر ، وراَعُدوَدُ بِكَلِمَاتِ لِلهُ التَّامَاتِ مِنْ شرة مساخلة يوصوبال عادج كرة تك الكاكوكي يوخررندو على والطام عظامن تج الحدي ملام مواس يرجس فيدايت كاراستدا مختياركيا-

كتوبشريف 261\_وفتراول من

عنوان بهلا فماز كفشائل اورمعارف بلنداورها كق ارجند كم همن ش فماز ح مخصوص كمالات كے بيان ميں سيادت مآب بيراهمان كي طرف صاور قرمايا ب-

حروصلواة اورتملغ وموات كے بعد مير ے عزيز بحالی كوخدا ہدايت دے \_معلوم ہو کہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے نماز دوسرارکن ہے۔ نماز تمام عبادات کی جائ ے ---- تمام تقریبا عمال ہے برتر ہوگئی ہاور وہ دولت رویت (ویدار الراقم) جو مرور عالمیان صلی اللہ علیہ وہ الدوسلم کو معراج کی رات بہشت میں میسر ہو گئی ۔ و نیا میں نازل ہوئے کے یعداس جہان کے مناسب آپ سلی اللہ علیہ وہ الدوسلم کو وہ وولت نماز میں حاصل ہو گئی۔ اس واسطے حضور علیہ الصلواق والسلام نے قربایا ہے الصلواق معراج الموسین (نماز مومنول کی معراج ہے)

نیز قر مایا۔ سب سے زیادہ اعلیٰ قرب جو ہندے کورب سے ہوتا ہے وہ نماز میں ہے۔ اور حضور علیہ الصلو اق والسلام کے کامل تا یعداروں کو اس جہان میں اس دولت کا بہت سما حصہ نماز میں حاصل ہے۔ اگر چہرویت میسرنہیں۔

اس گردہ میں ہے بعض نے جو تماز کی حقیقت ہے آگاہ نہ ہوئے اوراس کے مخصوصہ کمالات پراطلاع تہ بخشی انہوں نے اپنی امراض کا علاج اورامورے کیا۔ بلکہ ایک گروہ نے روزہ کو تمازے افسل جانا۔ صاحب فتوحات مکیدنے بھی ۔۔۔ یہ باتیں الل شکر کے احوال میں ہے مسئلہ تو حید وجودی پڑی ہیں۔ یہ نماز کی حقیقت ہے تا واقف ہونے کا باعث ہے۔ بعض نے اپنی ہے قراری کی تشکیان وسائ و نفہ وجد و تو اجد ہے حاصل کی۔ حالا تکہ انہوں نے سنا ہو گا اللہ نے حرام میں شفا نہیں حاصل کے۔ حالاتکہ انہوں نے سنا ہو گا اللہ نے حرام میں شفا نہیں کی ہیں۔

میدہ مکالات میں جو ہزار سال کے بعد دجود میں آئے ہیں۔ اور دوسری حدیث شریف''اس امت میں ہے بہترین اول میں یا آخر اور درمیان میں کدورت اور تیرگی ہے۔'آخرین میں وہ نسبت بلند ہے لیکن قلیل بلکہ اقل ہے۔حدیث شریف جملا اسلام غریب شروع ہوا اور پھرویہا ہی غریب ہو جائے گا پس غربا ، کوخوشخبری ہے۔ اور اس امت کی آخریت کا شروع آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کے رحلت فریا جانے کے بعد الف ٹانی یعنی دوسرے ہزار سال کی ابتدا ہے۔ کیونک

الف بیمنی بزار سال گزرنے کو امور کے تغیر میں بڑی خاصیت ہے اوراشیا ہ کی تبدیلے میں بڑی خاصیت ہے اوراشیا ہ کی ترقی تبدیلے میں آئر میں از سر نوشریعت کی تجدید اور ملت کی ترقی فرمائی ہے۔ اس معنع پر حضرت مبدی ملیہ الصلو اقر والسلام اور حضرت مبدی ملیہ الرضوان دونوں عادل گواہ ہیں۔

حضرت شیخ احدالفاروتی سر ہندی قدس سر والعزیز فرماتے ہیں۔ بیت ہینا فیض روح القدی از ہاز مدوفر ماید دیگراں ہم بکنند آئچیسیجا میکرو (ترجمہ یہ بینا بے گرومدوروح القدی فرمائے تو چھراور بھی سرد کھا تھیں کام جو پچھے کے سیجائے کیا

آپ نے دیکھا ہوگا تھیرنے اپنی کتابوں اور رسالوں میں لکھا ہے کہ طریقت اور حقیقت دونوں شریعت کے خادم ہیں۔ اور نیوت ولایت سے افضل ہے۔ کمالات ولایت کو کمالات نیوت کے ساتھ نسیست نمیں ہے۔ کاش کدان کے درمیان قطرہ اور دریا کی می نسبت ہوتی۔

اس گفتگوے مقصدیہ ہے کہ جن تعالی کی نعت کا اظہار ہوا وراس طریقت کے طالبوں کو زفیہ ہمونہ ہے کہ دوسروں پراپی ہزرگی وفضیات ثابت ہو۔ خدا تعالی کی معرف اس گفت پر حرام ہے جواپ آپ کو کا فرقگ ہے بہتر جانے۔
ترجمہ جن مجھے جب خاک ہے جہد نے اشحایا فلک ہے ہونہ کیوں او نچا پایا وہ میں ہوں کہ ابر تو بہاری کرے دھت ہے جھے پر قظرہ باری کرے دھت ہے جھے پر قظرہ باری اگر جربال میں میرے ذبان ہو نہ کی شرشکر نعمت کے عمیاں ہو اگر جربال میں میرے ذبان ہو نہ کے شرشکر نعمت کے عمیاں ہو

なるみをといいろととり

المازی غمز دوں کی تھگسار ہے اور قماز ہی پیچاروں کے لئے راحت بخش ہے۔ آپی خسنسی یا بلال (راحت وے جمجھے اے بلال رضمی اللہ عنہ) حضور معلی اللہ علیہ آل اللہ فرماتے۔ای ماجراکی رمز ہے۔اور

فرمایا نمازی میری آگھ کی تعدد ہے۔ قرومیتی فی السلواۃ نمازی بولان حقیقت ہے آگاہ ہے نماز کے اواکرنے کے وقت گویا عالم و نیا ہے یا براکل جاتا ہے اور عالم آفرت میں واقل ہو جاتا ہے اس وقت اس دولت ہے جو آفرت سے تھا۔ ہے حصہ حاصل کر لیتا ہے۔

محیفہ شریفہ 303 وفتر اول جنہ ارشاد کرای متعلقہ تماز (حابق ایسٹ تیا موذن کی طرف)

شان تماز کی بزرگ اذان کے کلمات کی بزرگی سے جو نماز کے اظہاریج موضوع ہیں مجھنی جا ہے۔ (بہارچیسی ہودیسائی سال ہوتا ہے) بحوالہ محیفہ شریف 304 متعلقہ نماز - جنز (مولا تا عبدالحق کی طرف)

نہایت توجہ طلب۔ قائل صدخور بہلا مدت فی قشیر کواس بات کا تر دوتھا کہ ان اٹھالہ ہدا کے دھنرت جن سجانہ و تعالی نے اکثر آ بات قر آئی میں ان پر بہشت میں دائی ہا موقوف رکھا ہے۔ آیات کے تمام اٹھال صالحہ مراوجیں یا بعض ۔ اگر تمام اٹھال صالحاء جیں تو سیامر بہت مشکل ہے۔۔ اربعض مراوجیں تو مجبول اور نامعلوم ہیں۔ آفر گڑا تہ تعالی کے فضل ہے دل میں آیا اٹھال صالحہ ہے مراوشا ید اسلام کے پانگا ادکان ڈائن پر اسلام کی بنیاد ہے (اصول و بجگانہ) اگر اسلام کے بیا اصول و بچگا نہ کا ال طور پا اور جائیں توامید ہے نجات وفلائ حاصل ہوجائیگی۔ یہ تمام برائیوں اور منظرات سے روکے والے جن السصلواۃ تنهی عن الفحشاء والعنکو (نماز تمام ہے حیا گی اور برے کاموں سے روکتی ہے) اس مطلب پر شاہد ہے جب اسلام کے ان پنجگانداز کا ل کا تعالیٰ اور المام کے ان پنجگانداز کا ل کا تعالیٰ کا معام ہوگیا۔ تو کا عذاب سے تجاب ل کی۔ لاتا میسر ہوگیا توامید ہے کہ شکر بھی اوا ہوگیا۔ تو کو یاعذاب سے تجاب ل کی۔

ترجمة بت بنه الرقم اس كاشكرادا كردادرايان لاو تو الله تعالى تهمين شاب در كركيا كرت گاد بك ان مجلك شاركان ك يجالان شي جان س كوشش كرلًا على الله عن الله من الله من الله عن الله من الله من الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الصلوات والتسليمات - العرسلين عليه و عليهم و على آله الصلوات والتسليمات -

## رمضان المبارك

مكتوبشريف45 وفتراولشريف

سبحان الله عنوان ملاحظہ ہو۔ یہ بھی سر داری اور شرافت کے پناہ والے فیٹے فریڈ کی طرف لکھا ہے یہ کمتوب شریف اپنے ہیں دیکیر (خواجہ محمد باتی باللہ قدس سرہ سے اس جہان فائی سے کوئ کر جائے کے بعد لکھا تھا۔ چونکہ خانقاہ عالیہ کے فقر اکی خاہری تقویت فیٹے موصوف سے مضوب تھی اس لئے اس کا شکر کر کے انسان کی جامعیت کی وجہ کو جھ انسان کے کمال کا بھی اور نقصان کا بھی موجب ہے۔ بیان کیا ہے۔ اور ماہ مبارگ رمضان شریف کے فضائل اور اس کے مناقب ذکر کئے ہیں۔

عربی عبارت -ترجمہ عالا اللہ تعالی آپ کواپنے بزرگ باپ وادوں کے رات پر ثابت قدم رکھے اور مینوں اور ولوں کی گروش کے باعث غم واندون کے حادثوں سے

- ملامت د تھے۔

قرياؤين صفح كے بعديہ جلدمبارك ب-

چونکر آپ کا عنایت نامہ رمضان شریف میں صاور ہوا اس لئے ول میں گزرا کراس بڑے قدروالے مہینے کے پچھ فضائل لکھے جا کیں۔

(الناؤيز وصفح ساكدار المادد يكف السمون جسر يوصل السعبيب السي السيب السي السيب المرادم من وصل المعبيب السي السيب المرادم من وحت سالا المستون الكراد من من الكراد من من المرادم من المرادم من المرادم المرادم من المردم من المرادم من المردم من المرادم من المرادم من المرادم من المرادم من الم

## دمضان المبادك

جائنا جاہے کہ رمضان کا مہینہ بڑا پرزگ ہے۔ عبادت تقلی از ختم تماز وروزہ و صدقہ وقیرہ جواس مہینے میں اواکی جائے ووسرے دلول کے فرضوں کے اواکرنے کے برابرہے۔

اوراس مینے کے فرضوں کا ادا کرنا دوسرے مینوں کے سرتر فرضوں کے ادا کرنے کے برابر ہے۔

اگرکوئی مختص اس ماہ میں روزہ وار کا روزہ وافطار کرائے اس کو بخش دیتے ہیں اور اس کی گرون کو دوز رقے ہے آزاد کر دیتے ہیں اور اس کو روزہ وار کے اجر کے برا براجرعطا کرتے ہیں \_ بغیر اس کے کہ روزہ وار کے اجر کو کم کریں ۔ اور ایسے ہی اگر کوئی مختص اپنے غلاموں کی خدمت میں کمی کرے تو حق تعالی اس کو بخش دیتا ہے اور اس کی گرون دوز رق سے آزاد کر دیتا ہے۔

رمضان شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدیوں کو آزاوکر دیا کرتے تھے

اور جو بھرآ پانگ ہے کوئی مانگان کورے دیتے۔

اگر تمی فخض کواس مینیے بین خیرات اورا عمال صالحہ کی تو نیق حاصل ہو جا ہے تہ تمام سال تک تو فیق اس کے شامل حال رہتی ہے اگر یہ مہینہ پراگندگی ہے گزرا تو تمام سال ہی پراگندگی رہتی ہے۔اس لئے اس ماہ کوفنیمت جاننا چاہئے۔

اس ماہ کی ہر رات ٹس کئی ہزار دوز خ کے لاگئی آ دمیوں کو آ زاد کر دیے ہیں۔ بمبشت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوز خ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ شیطالوں کوزنجیرڈالے جاتے ہیں۔ رضت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

افطاری میں جلدی کرنا اور تحرگی کو دیرے کھانا سنت ہے۔ تھجوریا جھوہارے ے افطار آرنا سنت ہے۔ افطار کے وقت آ پ یہ دعا پڑھا کرتے تھے 'اپیاس دور ہوگئی۔ رکیس تر ہوگئیں۔ اور اجر ثابت ہو گیا۔ انشاء اللہ تعالیٰ (ترجمہ)

ای مہینے بیس تراوت کا ادا کرنا اور قرآن مجید کا ختم کرنا سنت موکدہ ہے اس سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

مكتوب شريف 312 وفتر اول الم

میر محمد تعمان کی طرف صادر فر مایا ہے۔ عنوان اشار وسیابہ کی تحقیق اور جو یکھا تھا بارہ میں علاء حنفیہ کے نزو کیک مختار ہے۔ اور بعض سوالات کے بادے میں تمہید (عرفیا کلمات میں) ایک سوال کے جواب میں کدروضہ حبر کدید بینہ منورہ کی زمین مکہ معظمہ ہے بزر کتر ہے۔ حالا تکہ مکم معظمہ کی صورت وحقیقت صورت مجد بیے کے لئے مجود الیہ ہے۔ میرے مخدوم! جو پچھ فقیر کے نزویک اس بارہ میں ثابت ہواہے وہ یہ ہے کہ

تمام جلبوں ہے بہتر جگہ مکے معتقمہ ہے بعدازاں روضہ مقدسہ مدینة منورہ۔ بعدازاں حرم

## كمرسهاالله فالافات كرم كارض

اشارہ سمپابید: اشارہ سباب کے بارہ یس مولانا ملم الدین مرجوم کا رسالہ ارسال ہے۔ اس کے مطابق عمل کریں اشارہ سباب کے بارے میں احادیث بہت وارد ایسال ہے۔ اس کے مطابق عمل کریں اشارہ سبائزہ لیا جائے جواز میں فقط فقی کی روایات اور ظاہر غرب سب کے خلاف ہیں۔ اصول کی روایات اور ظاہر غرب کے خلاف ہیں۔

اور بيرجوامام شيباتي نے كہا كدرسول الله على الله عليه وآلدوسلم اشار وكيا كرتے تے اس واسطے ہم بھی اشارہ کرتے ہیں۔ پھر کہا ہے کہ بیر مرااور ابوطیفہ کا قول ہے امام شیبانی کا بیقول روایات تو اورے ہے۔ نہ کہ روایات اصول ے۔ جیسا کہ قناوی غرائب ش باورمحيط ش اس طرح ب كدواتين ما تهدى سابداتكى ساشاره كرين ياشكرين-اصل میں امام محتر نے اس مسئلہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ البتہ مشاکح کا اس میں اختلاف ہے۔۔بعض نے کہا کہ بیسٹ ہے اور بعض نے کہامتی ہے۔۔۔۔اور سجے بیہ ے کدا شارہ حرام ہے۔ اور سراجیہ شکس اس طرح ہے کہ نماز ش کلد شہادت کے وقت سایکا اشاره محروه ہے۔ کیونک میں مختارے۔ کبری ہے بھی ای طرح روایت ہے۔اور ای پرفتوی ہے کیونکہ نماز کی بنیاد سکوان اور وقار پر ہے اور فرآوے غیاثیہ بیل ہے کہ تشحید کے وقت سپایہ سے اشارہ ندکر ہے میں مختار ہے اور ای رفتوی ہے جام الرموز شما ہے کہ تداشارہ کرے اور نہ عقد کرے اور جمادے اصحاب کا ظاہر اصول ہے جیسے کہ ( زاہد ک ) میں ہاورای پرفتوی ہے جیسا کہ مضمرات اور (لواتی )اور (خلاصہ )وقیرہ شراہ۔ اور ہمارے اصحاب سے ہے کہ سنت ہے اور (تا تارخانیہ ) سے (فراند

الروايات) مين فدكور بكراشاره كري

جب روایات معتبرہ میں اشارہ کی حرمت واقع ہوئی ہواور اس کی کراہت پر فتو کی دیا ہواور اشارہ وعقدے منع کرتے ہوں۔۔۔ پھر ہم مقلدوں کومنا سب نہیں ک احادیث کےموافق عمل کر کے اشارہ کرنے میں جرات کریں۔

یہ جو ترغیب الصلواۃ میں کہا ہے کہ تتحد میں انگشت شہادت کا افحانا عام ہے۔ مقدم کی سنت ہے لیکن علاء متاخرین نے منع کیا ہے۔ اس واسطے سے ہے کہ جب رافضع ل نے اس میں مبالغہ کیا تو سنیوں نے ترک کر دیا۔

ليكن سيح يد ب كداشاره حرام ب معلوم موتا ب كدان برركوارول ك تز دیک اشارہ کی سنت اور استحباب کے ولائل صحت کوٹیس پہنچے۔ حل وحرمت کے اثبات یں مقلد کاعلم معتبرتہیں ہے۔ بیجہد کاخل معتبر ہے۔۔۔۔احادیث کے راوی اشارہ ہ عقد کی کیفیت میں بہت اختلاف رکھتے ہیں۔۔۔۔ بعض روایات ہے مفہوم ہوتا ہے کہ عقد کے بغیر اشارہ کا حکم فر مایا ہے۔ جو مقد کے ساتھ اشارہ کے قائل میں ان کے نزد يك بحض روايات ميس تريانا (53) كاعقد تفااور بعض روايات ميس تثيس كاعقد ب بعض نے حضر وربھر کے قبضہ کرنے اور ابہام کو وسطی کے ساتھ حلقہ کرنے ہے اشارہ سیاب کوروایت کیا ہے۔ اور ایک روایت شی اس طرح ہے کدوا نیس کو با تھی ران پر رکھاکہ اور یا کیں ہاتھ کو یا کیں ہاتھ کی پشت پراور کہتی کو کہتی پراور یا زوکو یا زو پر رکھ کر اشارہ کر تے تھے۔۔۔۔ اور بعض روایات میں ہے کہ تمام الکلیوں کو قیض کر کے اشارہ کرتے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سبایہ کے بلانے کے بغیر اشارہ کا حکم ہے۔ دوسری ۔ روایات میں ہے کے تشھد کے دوران بلاتھین اشارہ کا تھم ہے اور بعض روایات میں کلیہ

نبادت کے پڑھتے وقت اشارہ کا حکم ہے۔ اور یعن روایات میں اشارہ کو دعا کے وقت ے مقید کیا ہے۔ جب علماء حنفید نے اشارہ بجالانے میں راویوں کا اضطراب اور افلاف دیکھا توقعل زائد کوقیاس کے برخلاف نماز میں ندکیا کیونکہ نماز کی بنیاد سکون اور الدرير باور نيزجهان تك موسك الكيون كا قبله كي طرف متوجه ركهنا سنت ب يُن كِبَرًا مِول كه يمبت كي روايات عن القطُّا كَانَ واقع مواب---اس صورت شي الن على الافتت نامکن ہے۔ اور بیام اعظم عصفی معتول ہے اگر کوئی حدیث میرے قول کے اللاف ہوتو میرے تول کوترک کر دو۔ اس حدیث سے مراد وہ حدیث ہے جو حضرت امام القم ونيس تبيتى بيانيكن اشاره سيابه كي احاديث مشهور ومعروف بين ان كاعلم امام أعظم كو ب--- اگر کہیں کہ علاء حقیہ نے اشارہ جواز کا فتوی ویا ہے-- اگر جواز اور طل و زمت میں تعارض ہوتو عزم جواز اور حرمت کی جانب کوتر جے ہوگی۔ قرز ندار شدخواجہ مح عيداس باره ش رماله كورى ميل ---

كتوب شريف 162 ـ وفتر اول الله خواجه محد التي بدخش كي المرف لكها ب رمضان المبارك قرآن مجيدا ورسمجور كي جامعيت

کلام خداوتدی کی بیشان ہے کہ تمام کمالات و اتی وصفاتی کا جامع اور رمضان شریف بھی تمام خیر و برکت کا جامع ہے۔ اس ماہ مبارک کو قرآن مجید کے ساتھ پوری پارٹی مناسبت ہے۔ دونوں (رمضان شریف اور قرآن مجید) تمام کمالات کے حاص ٹیں۔ قرآن مجیدای ماہ ش تازل ہواشھ ورسند سان السدی انسول فیسہ القوآن (ای ماہ ش لیلتہ القدرای ماہ کا خلاصہ اور زیدہ ہے۔ وہ رات اس کا مفتر ہے اور میں مجید ال کا پوست رہیں جس کا بیم ہیں جمعیت سے گزرجائے اور اس ۔۔۔ کی فیرات و ہر کات ے فاکدہ مند ہوجائے۔ تو اس کا تمام سال جمعیت کے ساتھ اور خیر و برکت ہے ہوا۔ گزرتا ہے۔ حضرت رسمالت خاتمیت علیہ الصلواۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب کیل شخص تم میں ہے روزہ افطار کرنا جا ہے تو اس کوتمرے افطار کرنا جا ہے کیونک اس میں برکت ہے آ ہے تکھیائے نے روزہ مجبورے افطار فرمایا۔ (تمریمی تحجور)

تمریس برکت کا موجب ہیہ کدائ کا درخت ایک ایب ادرخت ہے جوالد د کی طرح جامعیت اور عدلیت کے طور پر پیدا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے پیفیبر سلی انتہ ہے والد وسلم نے اس فنل کو نبی آ دم کی عمد فر مایا ہے کیونکہ وہ آ دم علیہ الصلو اق والسلام کی بیٹے فیا سے پیدا ہوا ہے جیسا کہ فر مایا گیا ہے۔ حدیث شریف ہے۔ اپنی پھوچھی درخت فی بدلیا تعظیم کرد کیونکہ وہ ابوالبشر آ دم علی نبینا علیہ السلام کی بقیہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اس کا کھانے والا یہ شار کمالات کا جامع ہوجا تا ہے۔ موس کی بہتر بحرگی تمر ہے۔ (صدیت مباد کہ)

the !

مشمولات

شریعت مطهرهٔ سنت مقدسهٔ فرمانبرداری دانتاع بدعت سنت کے در جے شریعت بزرگ سنت فرقه ناجیهٔ فرمانبرداری سلسله عالیه

تقشيندي

كتوب مبارك 23\_ وفتر دوم يك

مخدوم زاده خواجه جمر عياسلمه الشاتعالي كي ظرف صادر فرمايا -

عنوان ١٨ سنت مطبره كي اتباع اور بدعت نامرغيب اجتناب

سے اعلیٰ نصیحت جو قرزندعزیز اور تمام دوستوں کو کی جاتی ہے وہ میگا ہے کہ سنت سنید کی قربانبرواری کریں اور بدعت ٹالپنندیدہ سے پہلی اسلام دن بدن غربت پیدا کرتا جا تا ہے اور مسلمان قریب ہوتے جاتے ہیں اور جو ان چول مرتے جا کیں گے زیادہ ترخریب ہوتے جا کی گذرین پرکوئی اللہ اللہ کہنے والا ندرہ گا اور قیامت ریادہ ترخریب ہوگے کہ کریں کے گا در قیامت برے گوگی اللہ اللہ کہنے والا ندرہ گا اور قیامت برے گوگی اللہ اللہ کا کہنے والا ندرہ گا اور قیامت برے گوگی اللہ اللہ کا کہنے والا ندرہ گا اور قیامت برے گا در قیامت کریں ہے گا کہ کریں ہا

معادت مندوہ فخص ہے جوائ فریت میں متر و کیسٹوں میں سے کی سنت کو زندہ کرے اور متعلمہ بدعمتوں میں سے کی بدعت کو مارے۔ اب وہ وقت ہے کہ فیر البشر صلى الله عليه وآله وسلم كى يعثت ، ہزار سال گزر ع اور قیامت كى علامتوں نے يہ تو ڈالا ہے سنت عہد تبوت کے بعد کے باعث پوشیدہ ہوگئی ہے اب ایسے بہا درجواتمر د کی ضرورت ہے جوست کی مدوکرے۔ اور بدعت کوشکت دے بدعت کو جاری کرنا وین کی بریادی کاموجب ہے۔اور بدعتی کی تعظیم کرنا اسلام گرانے کا باعث ہے۔جس نے کسی بیکتی کی تعظیم کی اس نے اسلام سے گرانے میں مددوی۔ اسلام کی رسوم جیجی قائم روسکتی ایں جبکہ سنت کو جاری کیا جائے اور بدعت کو دور کیا جائے۔ گذشتہ لوگوں نے شاید بدعت میں کچے حسن دیکھا ہو گا جو یدعت کے بعض افراد کو ستحسن اور پسندیدہ سمجھا ہے لیکن میں قبیر ال مئلة بين اس كے موافق نبيل ب\_حديث شرا بي جر بدعت كر ابى ب-سلامتى سنت کے بجالائے پر موقوف ہے اور خرابی بدعت کے حاصل کرنے پر وابت ہے۔ ہر بدعت کلباڑی کی طرح ہے جواسلام کی بنیاد کو گرارہی ہے۔سنت جیکنے والے ستارے کی

طرح ہے جوسیاہ رات میں ہدایت فرما تا ہے۔علاء کسی بدعت کوحس کینے کی جرائے یہ کریں۔ سمی بدعت پڑھل کا فتو کی شدرین خواہ وہ بدعت ان کی نظروں میں مسج کی سفیدی ال طرح روشن ہو کیونکہ سنت کے ماسوکی میں شیطان کے طرکو برد ادخل ہے۔

گذشته زماندین چونگداسلام قوی تقااس کئے بدعت کے ظلمات کوا شاسکا قا کر بعض بدعتوں کے للمات نوراسلام کی چنک ش نورانی معلوم ہوتے ہوئے اور حسن اور حکم پالیتے ہوئے ۔ اگر چہ در حقیقت ان میں کی قتم کا حسن اور نورانیت نہ تھی ۔ گر آئ وقت کہ اسلام ضعیف ہے بدعتوں کے ظلمات کو نہیں اٹھا سکتا۔ اس وقت معتدیت ومتا خرین کا فتو کی شکرنا جا ہے ۔ کیونکہ ہروقت کے احکام جدا ہیں۔

اس دفت تمام جہان بدعتوں کے بکثرت ظاہر ہونے کے باعث دریا ہے۔ ظلمات کی طرح نظر آ رہا ہے۔ سنت کا تور باہ چود خربت اور عدرت کے اس دریا ہے ظلمانی میں برم شب افروزیعنی جگنو کی طرح محسوس ہور ہا ہے۔ اور بدعت کاعمل اس ظلمت کو دارہ جسی زیادہ کرتا ہے۔ اور سنت کے تورکو کم کرتا جاتا ہے۔ سنت پڑھل کرتا اس ظلمت سے کم ہونے اور اس تورکے زیادہ ہونے کا باعث ہے۔

اب اختیار ب--- کولی الله تعالی کے گروہ کوزیادہ کرے یا شیطان کے گروہ

Ź

ترجمہ یہ خبرداراللہ کا گروہ خلاصی یافتہ ہاور شیطان کا گروہ خسارہ پانے والا ہے۔ صوفیہ وقت بھی اگر کچھ انصاف کریں۔۔۔ تو جا ہے کہ سنت کے ماسوا اپنے ہیرہ ل ا کی تھلید نہ کریں۔ انہا کے سنت نجات وینے والی اور خیرات و برکات بخشے والی ہے۔ اور غیرسنت کی تھلید میں خطر درخطریں (قاصد پرتھم پہنچا دینا ہے )و مدا علے الرسول الا محتوب شریف کے آخر پرگی صفحات پر نہایت بلنداسرار ومعارف کا بیان ب- اور سلسلہ عالیہ نقشوند میر کی فضیلت ہے۔ جب ہی قافلہ سالار میں بیقشیندی کے لیے جاتے جی پوشید وحرم تک قافلے کو علامہ علامہ سے انتشاری کے لیے جاتے جی پوشید وحرم تک قافلے کو

عب بن قافلہ سالاریس میں مستوندی کے اسے جانے میں پوسیدہ سرمان والے اور اسے اس استعاب کرام علیم میں استعاب کرام علیم میں استعام استعاب کرام علیم میں ارتسوان کا طریق بعیند اسحاب کرام علیم میں ارتسوان کا طریق ہے۔

نگوبشریف121 - دنیز سوم نیز عنوان بن حضورعلیهالصلو اقدوالسلام کی فرمانبرداری طویل مکتوبشریف کی چندسطور کامتر جمه نیخ

خرض کشف مسیح اور الہام صرح سے تیتنی طور پر ٹابت ہو چکا ہے کہ اس راہ کے دقائق میں سے کوئی دقیقہ اس گروہ کے معارف میں آنخضرت صلی القدعلیہ وآلہ وسلم کی متابعت کے واسطہ اور وسیلہ کے بغیر میسرنہیں ہوتا۔ اور مبتدی اور متوسط کی طرح منتھی کو

متابعت کے واسطہ اور وسیلہ کے بغیر میسر کمیں ہوتا۔ اور مبتدی اور متوسط می طرح مسمی کو بھی اس راہ (روحانی متازل) کے فیوش و برکات آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

طفیل اور تبیعت (اتباع) کے بغیرحاصل نہیں ہوتا۔

في عدى فرمات ين-

عال است سعدی کرداه صفا مده نتوان دفت بر در به مصطفی ترجیر بینهٔ قدم پکزین نه جب تک مصطفی کا مدر پیدها نتین راه صفا کا محیفه شریف 54 دفتر دوم نه بنام سیدشاه محمد -

الزان الم حابد كرر ع

جلخیص جنی آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی متابعت جوویتی اور وظاوتی سعادتوں کا سرمامیہ ہے۔گئی درہے اور مرجے رکھتی ہے۔

میملا ورجہ بن جو ام اہل اسلام کیلئے ہے۔ تصدیق قبلی کے بعدا حکام شرعی کا عبالا ؟ بجالا ؟

ووسرا ورجیہ ہیئہ حضور علیہ الصلواۃ والسلام کے اقوال واعمال کا اجائ۔ ہو باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً تبذیب اخلاق۔ بری صفات کا دور کرنا۔ باطنی امراش اورا عدر دنی بیمار یوں کارفع کرنا دخیرہ وغیرہ۔

تيسرا ورج يد حضور عليه الصلواة والسلام كاحوال واوذاق ومواجعة

چوتھا ورجیہ بناہ علاء راخلین کے ساتھ مخصوص ہے۔ عالم رائخ وہ ہے ہے کتاب وسنت کی مقشابہات کی تاویلات ہے بہت ساحصہ حاصل ہواور خروف مقطعات کے اسرار کو بخو کی جانتا ہو۔ یہاں تاویل سے مراوالی تاویل جس کا تعلق اسرار کے ساتھ ہو۔

یا نجوال ورجه الاحضور سید الرطین صلی الله علیه وآله وسلم کے کمالات کا اتباع-

چھٹا درجہ ہالا آ پہلی کان کمالات کا اتباع جومقام مجبوبیت کے ساتھ۔ تضوص ہیں۔ ما آوال ورجہ ہماری پہلے تمام درجات کا جامع ہے۔ کامل فرما نبردار وہ ہے جو ان ماآوں درجوں ہے آرات ہو۔ (الراقم نے فقط خلاصہ فیمبوم لکھاہے) محقوب شریف 9۔ دفتر سوم ہما

آیت کریستاو ما آتکم الرسول فخذوه الغ کے بیان ش

زہرین آ بے کری۔ جو کچے رسول تمہارے پاسے آئی اے پکڑلواور جس سے تم انہا کریں اس سے بٹ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔

امر کے بجالائے اور منہیات ہے ہٹ جانے کے بعد تقوی کا ذکر کرنااس امر گی طرف اشارہ ہے کہ منہیات ہے ہٹ رہنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہی تقوی کی حقیقت ہے جودین کا اصل مقصود ہے۔ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ورع کے برابر کوئی شے نیس تواہی ہے بازر بنالنس کی مخالفت ہے۔

لقس کی مخالفت جہہ جس میں قس کی زیادہ مخالفت ہو کچھ شک خیس کہ اس کا افتاح ہی زیادہ ہو افتاح ہو کچھ شک خیس کہ اس کا افتاح ہی زیادہ ہوگا۔ کیونکہ تکلیفات شرعیہ کا اسلی مقصد قس کا مغلوب کرتا ہے۔ جواللہ تعالیٰ کی مخالفت اور عداوت میں قائم رہتا ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے۔ ترجہ جہنا اپنے قس کودشن جان کیونکہ وہ بری عداوت پر قائم ہے۔ یس مشائح کے طریقوں میں سے جس طریقہ میں احکام شرعیہ کی نیادہ رعایت ہوگ وہ تمام وصول الی اللہ طریقوں میں سے جس طریقہ میں احکام شرعیہ کی زیادہ رعایت ہوگ وہ تمام وصول الی اللہ طریقوں میں سے زیادہ اقر ب ہوگا۔ کیونکہ اس میں قسمی کی زیادہ مخالفت ہے۔ اور وہ طریقہ علیہ تششیند سے ہے ای واسطے ہمارے سردار اور

۔ قبلہ شخ بہاؤالدین نششیند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک ایساطرین وشع کیا ہے۔ جولئس کی زیادہ مخالفت ہونے کے باعث تمام وصول الی اللہ طریقوں سے اقرب ہے۔ (بیر مشمون مکتوبات شریف اور حضرت مجد والف کائی علیہ الرحمة کے رسائل میں مفسل اور واشح طور پر بیان کیا گیا ہے۔)

وسلى الله تعالى على سيدنا محمد وآليه وسحبه وسلم وبارك والسلام على من انتج الهدى المسلم والمدى من انتج الهدى الم

عنوان کا حصہ بالا جو قمل شریعت عزا کے موافق کیا جائے عبادت میں داخل ہے۔ اگر چیٹر بید وفروفت ہو تمام حرکات وسکنات میں احکام شرعیہ کی رعایت آر فیا چاہئے تمام ادام وٹوائق کو مدنظر رکھا جائے۔

کتوب شریق 36۔ وفتر اول ہمئۃ ملاحاتی مخمدلا ہوری کی طرف آلنعا ہے۔ عنوان مبارک ملاحظہ ہوج کہ شریعت و نیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کی ضامن ہے اور ایسا کوئی مطلب تہیں ہے۔ کہ جس کے حاصل کرنے میں شریعت کے سوائسی اور چیز گی حاجت پڑے۔ طریقت و حقیقت دونوں شریعت کی خادم ہیں۔

شریعت کے تین بڑو ہیں۔علم وعمل واخلاص۔ جب تک بیتین بڑو تھیں نہ موں شریعت محقق نیس ہوتی۔اور جب شریعت حاصل ہوگئ گویا کدش تعالیٰ کی رشا اعتدی حاصل ہوگئی۔جود نیااور آخرت کی تمام سعاد توں سے بوچ کر ہے۔

پس شریعت و نیا اور آخرت کی تمام سعادلوں کی ضامن ہے۔ اور کوئی ایسا مطلب (مقصد) باتی نہیں جس کے حاصل کرنے کے لئے شریعت کے مواکمی اور پیچے گیا طرف حاجت پڑے ۔ (شریعت ہی سے سب کچھ حاصل موسکتا ہے) طریقت اور جنیت جن سے صوفیا و متازیں تیسری جزوا خلاص کے کال کرتے میں شریعت کے فادم ہیں۔ فادم ہیں۔

مقام رضا بيد احوال مواجيداورطوم ومعارف جوسوفيا كوحاصل بوتے بيل اصل متصوفين بلك وتم وخيالات بيل ان سب كرركرمقام رضا تك بكنينا چاہئے۔
اصل متصوفين بلك وتم وخيالات بيل ان سب كرركرمقام رضا تك بكنينا چاہئے۔
اخلاص جيد جو مقام جذبہ اور سلوك كا نيابت ہے۔ طريقت وحقيقت كى منازل في كرنے ہے بير مقصود ہے كدا خلاص حاصل بوجائے۔ تين تتم كى تجليج ل اور منازل في كرنے ہے بير تصووب كدا خلاص حاصل بوجائے۔ تين تتم كى تجليج ل اور مارفاند مشاہدوں سے كراركر بزاروں بيل سے كى ايك كواخلاص اور مقام رضا كى دولت سكى بينوائے ہيں۔

بِ بِجِي لُوگ احوال و مواجيد كواصلى مقصود جائے ہیں۔ تجليات اور مشاہدات كو
اصل مطلب جائے ہیں دی سمال کے بعد اصل حقیقت كما حقد پر ظاہر ہود كی۔
کتوب مبارک 37 دونتر اول ہيلا شخ جمد خيري كی طرف صادر فر مايا ہے۔
طريقة عليہ تشفیند بيسرخ گذر حک ليني اسمبر ہے باطن كوخواجگان ندقد ہی سرہم
كی انبیت ہے معمور رکھیں۔ اور ظاہر كو نی سلی اللہ طبیہ وہ لدوسلم كی اطاعت ہے آ راست و
عراستہ بنا كيں۔ (كادائين اسمت فيرايي ہمہ فيج)
ترجمہ ہلا اصل مطلب ہے ہی باقی ہے فیج
تراستہ بنا كيں۔ گرموہم سرما كی عشادات كے تيسرے
میں اواكيا كريں۔ گرموہم سرما كی عشادات كے تيسرے
سے تک اس میں تا خير كرنامستی ہے۔
صحتک اس میں تا خير كرنامستی ہے۔

مو 2844 من المقيد ترين عنوان مقيوم عيارت

دل کے زنگار کو دور کرنے والی سب سے پہتر چیز ٹی مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر رگ منت کی تا بعداری ہے۔ جس کا ہدار تقسائی عادتوں کے رفع کرنے پر ہے۔ کتوب شریف 81۔ دفتر اول ہیں بینام لالا بیک

مخضر الخیص بین جی تعالی ہم میں اور تم میں قیرت اسلامی کوزیادہ کرے۔ مرصہ خیس اللہ میں تعاری ہے کہ کا فراوگ سلمانوں کے خیستا ایک صدی سے اسلام پر اس تم کی خریت چھاری ہے کہ کا فراوگ سلمانوں کے شہروں شی صرف کفر کے احتکام جاری کرنے پر داختی نہیں بلکہ چاہیے ہیں اسلامی احکام بالک دور ہوجا نئیں اور اسلام اور الل اسلام کا پھھا تر شدہ ہے۔ اور اس حد تک نوبت بھی بالکل دور ہوجا نئیں اور اسلام اور الل اسلام کا پھھا تر شدہ ہے۔ اور اس حد تک نوبت بھی کی ہے۔ اگر کوئی مسلمان شعائر اسلامی کوظا ہر کرتا ہے تو اسے تی کردیا جاتا ہے۔ گاسے کو فران کی مسلمان شعائر اسلامی کا بڑا شعار ہے۔

كتوبشريف79\_دفتراول على بامجارى خان

عنوان ہے تجر البشر سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت گذشتہ تمام شریعت ک جا سے ہے۔
سیدنا مجمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اسائی اور صفائی کمالات کے جا سے اور تھا م
انبیا علیمتم السلام کے مظہر ہیں۔ قرآن مجید تمام کتب کا خلاصہ ہے۔ وہ اعمال جوشریعت
کے موافق ہیں سب گذشتہ شریعتوں بلکہ فرشتوں کے اعمال سے ختیب ہیں کوئلہ بعض
فرشتوں کو رکوع کا تھم ہے اور بعض کو بجدے کا اور بعض کو قیام کا اور ایسا ہی گذشتہ استوں
میں سے بعض کو تما ڈھر کا تھم اور بعض کو دوسری تما ڈول کار پس اس شریعت کو بچا جا نا اور
اس کے مطابق عمل کرنا ور حقیقت تمام شریعت کی تقید ایش کرنا اور ان کے موافق عمل بھالات ہے۔ اس کے مطابق عمل کرنا ور حقیقت تمام شریعت کی تقید ایش کرنا اور ان کے موافق عمل بھالاتا ہے۔ اس اس سے خابت ہوا کہ اس شریعت کی تقید ایش کرنے والے تمام امتوں سے

بہتر ہو تھے۔ اس آ پھا تھ کے محراوراس شریعت کی تکذیب کرنے والے تمام امتوں سے بدتر ہو تھے۔

> وسلہ دوجهال کی آبرو کا ہیں ہی مرور پڑے قاک اس کے سر پہ جونہیں ہے قاک اس ور پر محقوب شریف 80 وفتراول مند بنام مردا فتح الشفال تکیم

فرقد تا چید بن تیمتر فرق می سے فرقد ناجیداللسند و بعاصت کا فرقد ہے۔ ہر فرقد شریعت کی فرمانیرداری کا مدی ہے ادرائی نجات کا دمویٰ کرتا ہے۔ لیکن وہ دلیل جو تی بیمر صادق صلی الشعلیدة آلدوملم نے ان متعدد فرقوں میں سے ایک فرقہ ناجید کی تمیز کے لئے بیان فرمائی ہے بیہے

الدنیسن هم علی ما اناعلیه و اصحابی (اینی وه فرقه ناجید وه لوگ یس جواس طریق پریس جس پریس موں اور بیرے اسحاب رضی الله عظم یں۔

بلاشروه فرقہ جس نے حضور علیہ الصلواۃ والسلام کے اسحاب رضی الشعنیم کی
تابعداری کو لازم پکڑا ہے۔ اہلست و جماعت ہی ہیں۔ بھی لوگ فرقہ ناجیہ ہیں۔ شیعۂ
فارجیہ معتزلہ خود نیا فریب رکھتے ہیں۔ ان کا رئیس اصل بن عطاء امام حسن بھری رضی
الشعنہ کے شاگر دوں ہیں ہے ہے۔۔۔۔۔امام رضی الشعنہ سے جدا ہوگیا ہیں حضرت
حسن بھری رضی الشعنہ نے فرمایا (اعقد زل عندا) ہم سے جدا ہوگیا ای طرح باتی
فرقوں کو قاس کرفو۔

(اصحاب رضی الله منظم کے حق میں طعن کرنا ورحقیقت توفیم علیہ العماد الا والسلام کوطعن لگانا ہے۔ جس نے اصحاب رضی الله منظم کی تعظیم نہیں کی وہ رسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم پرائیمان ٹیمی لایا۔ جو احکام قرآن تھیم وصدیث شریف ہم تک پہنچ ہیں وہ انجی کے طفیل پہنچ ہیں۔ جب یہ مطعون ہو تکے تو ان کی تقل ہمی مطعون ہوگی۔ تمام اصحاب رضی اللہ منہم عدل مدق اور تبلغ میں برابر ہیں۔ ایک اصحابی کا اٹھارسے کا انگار ہے۔

حضرت على الرتعنى كرم الشروج الكريم نے خلفائے علا شرخى اللہ تعلیم كی عزت و

تعقیم قربائی ہے اور ان كو افتاراء كے لائق جان كر ان سے بیعت كی ہے۔ پس خلفائے

علا شرخى اللہ تعلیم كا الكاركر تا اور حضرت على شیر خدارشی اللہ عنہ كی متا بعت كا دعوى كرتا تھن اختر اہے۔ اور تقید كے احتال كو حضرت اسداللہ رضى اللہ عنہ كے تن بش وظل و بنا ہے دہو تی اللہ عنہ یا وجود كمال

ہے۔ حصل سلیم برگز اس كو جائز ترمیں مجھتی ۔ كہ حضرت اسداللہ رشى اللہ عنہ یا وجود كمال
معرفت اور شجاعت كے خلفائے ثلاثہ رضى اللہ تعلیم كے بعض كو تيم سال تک پوشیدہ
معرفت اور شجاعت كے خلفائے ثلاثہ رضى اللہ تعلیم كے بعض كو تيم سال تک پوشیدہ
رکھیں۔

اور ان کے برخلاف کچونظاہر نہ کریں اور منافقانہ محبت ان کے ساتھ وکھی عالا تکہ کئی اور منافقانہ محبت ان کے ساتھ وکھی عالا تکہ کئی اور نے مسلمان ہے اس حتم کا نفاق متعور تیں ہوسکتا۔ اس تھل کی براتی کہ معلوم کرنا جائے کہ حضرت امیر دشمی اللہ عنہ کی طرف کس حتم کی خرابی اور فریب منسوب ہے۔ اور اگر بغرض محال حضرت اسداللہ رضی اللہ عنہ کے حق میں تقیہ جائز بھی بچھیں تو و تقطیم ہو تا تی جو حضرت کو فیم سرطیہ العسلوان والسلام خلفائے علا دیگی کرتے تھے اور ابتداء ہے اعتبا کے ان کو برز دگ جائے رہے ہیں۔ اس کا کیا جواب دیں گے ؟۔ وہاں تقیہ کی گھیا تھی اس ان کو برز دگ جائے رہے ہیں۔ اس کا کیا جواب دیں گے ؟۔ وہاں تقیہ کی گھیا تھی

نیں جی امری تبلغ وغیرعلیہ الصاد اة والسلام پرواجب بوبال تقید كور و بنا زعد قد عك مرابع دينا ب-

تمام اسحاب رضی الشعنیم کی متابعت دین کے اصول شی لازم ہے جمان شی المسلام کے جمان شی کے استین کوطعن کرتا ہے وہ سب کی متابعت سے محروم ہے۔ شریعت کے پہنچائے والے سب اسحاب رضی الشعنیم عی جیں۔ قرآن مجید بھی جرایک سے پھینہ پھیے لے کرجع کیا گیا ہے۔ ہم میہ کہتے جیں کہ قرآن مجید حضرت عثان رضی الشدعنہ کا تمتع کیا ہوا ہے۔ پلکہ ورحقیت جامع حضرت صدیق رضی اللہ عنہ و حضرت قاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور محضرت امیر رضی اللہ عنہ کی جمع اس قرآن مجید کے سوا ہے۔ ان برد گواروں کا اٹکار فی المحقیقت قرآن کا اٹکار فی

ا كم فض ن الل شيعد كم جمتد عوال كيا كرقر آن مجيد معزت عثان رضى

الله عند كا بحج كما موا ب- آب كا ال قرآن كون من كما اعتقاد ب- اس في كما يلى الله عند كا بحد اس في كما يلى الله عند و بهم برجم موجاتا ب- ويكر عاقل آدى برگر قرار تين ويتاكم الكارت تمام وين درجم برجم موجاتا ب ويكر عاقل آدى برگر قرار تين ويتاكم آنخضرت سلى الله عليه وآله ولم كما صحاب رضى الله عنهم حضور عليه السلام والسلام كى رحلت كه دوزام ياطل پرايتا ع كرين اورمقر رب كر حضور عليه السلام والسلام كى رحلت كه ون 33 برار اصحاب رضى الله عنهم حاضر ته بندول في رضاور فيت سيحت كى دا تين اصحاب بندول في رضاور فيت سيحت كى دا تين اصحاب رضى الله عنه من الله عنه كالمراحى برخي موتا محال ب- حالا تكه حضور عليه الصلواة والسلام في قر بايا لا تجتمع المتي على الضلالة عمرى المت بمي محراحى برجيع تد بهوگى د

امام شافعی نے فرمایا ترجمہ بدلا سالیے خون ہیں جن سے امارے ہاتھوں کواللہ

نے یاک رکھا۔ اس جم اپنی زیالوں کوان سے پاک رکھے ہیں۔

اور نیز امام شاقعی رضی الله عند نے فرمایا۔ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگ تا چار ہوگ الله عند ہے بہتر کوئی نہ بعد لوگ تا چار ہوگئے ہیں انہوں نے آسان کے تلے ابو تکروشی الله عند ہے بہتر کوئی نہ پایا۔ پس ان کواچی گروٹوں کا والی بتالیا بیڈول تقید کی تئی اور حضرت صدیق رشی الله عند کی بیا۔ پس ان کواچی گروٹوں کا والی بتالیا بیڈول تقید کی تئی اور حضرت صدیق رشی الله عند کی رضا مندی کیلئے صریح وصاف ہے۔ (والسلام ا

کتوب شریف 163 \_ وفتر اول بین شخ فریدگی طرف کلھا ہے۔ (موجود واسلامی تھرانوں کیلئے مفیرترین رینسائی \_ الراقم) عنوان : \_ دونوں جہان کی سعادت فقط سردار دوجہان سلی الشرط یہ وہ لہ وسلم کی

فرما نیرواری سے وایست ہے۔

فرما نیرداری بیہ ہے کہ اسلامی احکام بجالائے جا کیں اور کفر کی رحیس مٹا دئا جا کیں کیونکہ اسلام اور کفر آیک دوسرے کی ضد ہیں ۔ تھم خداد عدی ہے" کا فرول اور منافقوں سے جہاد کراوران سے تنی کر" کیس آ ہے تھا تھے کو جو فاتی عظیم سے موسوف ہیں کفار کے ساتھ مین تاور جہاد کا تھم فرمایا تو معلوم ہوا ہے کا مفلق عظیم ہیں ہے۔

جس نے اہل کفر کو عزیز رکھا اس نے اسلام کوخوار کیا۔ کتوں کی طرح ان کو دور کرتا جا ہے اگر دنیا وی غرض ہو پھر بھی بے اعتباری کے طریق کو مذنظر رکھنا جا ہے۔ بقد ضرورت ان کے ساتھ دیم جول رکھنا جا ہے اور کمال اسلام تو ہیہ ہے کہ اس دنیا وی غرض سے بھی درگذر کریں۔ ان تا یکاروں (کا فروں) کا کام اسلام اور اہل اسلام پر ہتی تھی بروفت اس بات کے شخرر ہے ہیں کہ اگر قابو پا کی تو مسلمانوں کو ہلاک کر ویں۔ یا سب کو کل کر دیں یا کفریس لوٹا دیں۔ پس اہل اسلام کو بھی شرم جا ہے۔ کہ المحیلہ من الا یصان حق تعالیٰ نے جزید کوان کی خواری کیلئے وقتع کیا ہے۔ اللہ کفر کے ساتھ پنجش وعزاد رکھنا دولت اسلام حاصل ہو۔ زکی مناوم ہے۔

الل كقرك ما تحد بغض وعنا در كهنا دولت امملام حاصل مونے كى علامت ہے۔ كلمه امملام بلند كرئے كيلئے اپنے نفع وضردے درگز دكيا جائے۔

مسلمانی خداتعالی اوراس کے رسول علیہ العسلو اقد والسلام کی رضا مندی ہے۔ اور رضائے مولاے بڑھ کرکوئی دولت ٹیس۔ جس طرح اسلام کفری ضدہ آخرے بھی دنیا کی ضدہے۔ شریعت کے بعد جو بھی ہے سب یاطل و بےاعتبار ہے۔ کتوب مبارک 165۔ دفتر اول ہیٰ

سیادت دشرافت کی پناه والے شخ فرید کی طرف صادر فرمایا ہے۔ عنوان کا صرف ایک حصر پنج

اطاعت مصطفے علیہ الصلواۃ والسلام۔ صحیفہ شریفہ کی ابتدائی عربی عبارت کا ترجمہ۔ حِن تعالیٰ آپ کو نبی ای قرشی ہائی صلی الشعلیہ وا کہ دوسلم کی باطنی میراث کی خلعت ہے بھی مشرف فرمائے جیسا کہ آپ کو ظاہری میراث کی خلعت ہے مشرف قربایا ہے۔ الشدتعالیٰ اس بندے پر دہم فرمائے جس نے آ مین کہا۔ آ مخضرت صلی الشعلیہ وا کہ دسلم کی ظاہری میراث عالم خلق ہے تعلق رکھتی ہے اور باطنی میراث عالم امرے جہاں جہاں کہ مرامرائیان معرفت ورشدہ ہدا ہے۔

میراث فلا ہری کی بری العت کا شکریہ ہے کہ یاطنی میراث سے آراستہ ہواور یاطنی وراثت سے آراستہ ہونا آ تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع واطلاعت

فيسوا حاصل فيس موتا

آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال محبت کی طلامت ہیں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلی کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشتہ کا تدادک کر کتے ہیں اللہ میں کی جب کہ ہاتھ ہے کا مرکش چکا تو سوائے تدامت کے مجھ حاصل نہ وگا۔ یس الازم ہے کہ تمام ہمت احکام شرق کے بیجالائے شم اسرف کرتی جائے۔

مجھ نہ شریفہ نمبر 166 ۔ وفتر اول جہلا

كيافيحت براعوان ١٠

چندروز و نا پائدارحیات پر مدارت دکھنا جا ہے اور تھوڑی کی فرصت شی آ کرکٹیر کے ساتھ مرض قلبی کے علاج کا فکر کرنا جا ہے۔ جو نہایت ضروری ہے۔ ملا تھ اشن کی طرف کھھا ہے۔

منہوم ہید عنوان میں نہایت ہی اعلیٰ واعظم مقصد ہے وہ ول جو خیر کا گرفار ہے اس سے خیر کی کیا امید ہے اور وہ روح جو کہتر ۔ لینی و تیا کی طرف ماکل ہے اس سے لئس امارہ بہتر ہے۔۔۔۔۔ہم کوتاہ اعمالی ہمیتن روح قلب کی گرفاری کے اسباب حاصل کرنے کی آفریس ہیں۔ بائے افسوس کیا کیا جائے۔

ترجمہ آیت کریمہ جہ اللہ تعالی نے ان پرظام بیں کیا تکروہ خودا پی جالوں پرظلم کرتے ہیں۔۔۔شعف مُلاہری کے باعث کچھا تدیشہ نہ کریں۔انشاء اللہ تعالی صحت و عالیت سے بدل جائے گا۔وعائی کھات پرحسن اختیام۔

· كتوب شريف 186 \_ دفتر اول ١٠٠

سنت کی تابعداری اور بدعت سے بیخے کی ترغیب میں۔ ہر بدعت صلالت ہے کا مل کے مفتی خواجہ عبدالرحمٰن کی طرف کھا ہے

عاج ی اور زاری اور التجااوری کی اور ذات و خواری کے ساتھ مگا ہراور پوشیدہ اس خواری کے ساتھ مگا ہراور پوشیدہ اس خواری کے ساتھ مگا ہراور پوشیدہ اس خوالی کی بارگاہ شی سوال کرتا ہے کہ جو پچھاس دین ش محدث اور میتد ساتھ ہوا ہوا ہو خوالی جو خوالی جو خوالی الشر صلی الشرطی الشرطی و آلہ و ملم اور خلفائے راشدین رضی الشرخیم کے زبات شی شقا اگر چہوہ روشن بیل می کی مائید ہے اس ضعیف کو ان لوگوں کے ساتھ جو اس اگر چہوہ روشن بیل می کرفار تہ کرے اور میتد سے میت ہو ہوں پر ساتھ کا میں گرفار تہ کرے اور میتد سے میت پر ساتھ کا دوآلہ ایرار والیسی میں الصلوان والسلام۔

اقتمام بدعت بہر علاء نے کہاہ کہ بدعت دوسم پر ہے حضا ور سید سند اس نیک عمل کو کہتے ہیں جوآ مخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین علیہ و علیم مالصلوا تا والسلام کے زمانہ کے احد پیدا ہوا ہواور وہ سنت کو رفع نہ کرے۔اور بدعت سیدہ ہے جوسنت کی رافع ہو۔

مید فقیران بدعتوں میں تمی بدعت میں حسن اور ٹورانیت مشاہدہ فیمیں کرتا اور ظلمت اور کدورت کے موا پر پھی موس فیمیں کرتا۔ 5555

ہوت گی ہو جائے گا روش روز کی مائد کہ تو نے بخش میں کس کے گذاری رات ہے ماری

بدعت برد حضور فحر البشر صلى الله عليه وسلم فرمات بين جس في مارات الله المرين الى عن البير من المرين الحرود من المرين الحرين المرين الحرين المرين المحرود وودود ووصود المرين المحرود المح

کہاں پیدا ک<sup>و</sup>ی ہے۔

اور آنخضرت سلی الله علیه وآله وسلم فرمایا ہے اس کے بعد واضح ہوکہ اچھی کلام کماب اللہ ہے اور بہتر رستہ محرصلی الله علیہ وآلہ وسلم کا رستہ ہے۔ اور تمام امورے بدر محد ثات میں اور برایک بدعت صلالت ہے۔

بیز آ مخضرت ملی الله علیه و آله وسلم نے قرمایا ہے بین آپ کو وہیت کرتا ہوں کراللہ ہے وہ وہیت کرتا ہوں کراللہ ہے ورواوراس کے حکموں کو ما تو اوراطاعت کروا کر چیسٹی قلام ہو۔ کیونکہ تم بیس سے جوکوئی میرے بعد زعدہ رہے گا دہ بہت اختلاف دیجھے گا پس جمہیں لازم ہے کہ میری سنت اور ظفائے راشدین مہدین کی سنت کو لازم چکڑو۔ اوراس کے ساتھ پنجہ مارواور اس کو واقت سے سنتے واقت سے مضبوط چکڑواور سنتے پیداشدہ کا موں سے بچو کیونکہ ہرنیا امر بدھت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔

لیں جب ہر تعدث بدعت ہے اور ہر بدعت مثلاث ۔ او گر بدعت میں حسن کے کیا معنی ہوئے؟۔

نیز جو پکھا مادیث ہے مغیوم ہوتا ہے دہ بیہ کہ ہر بدعت سنت کی داخ ہے بعض کی کوئی خصوصیت نہیں ہی ہر بدعت سیہ ہے۔

آ مخضرت ملی الله علیه وآله وسلم نے قرمایا ہے جب کوئی قوم بدعت پیدا کرتی ہے تو اس جیسی ایک منت اٹھائی جاتی ہے۔

اور صغرت حسان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آ پینا گئے نے قربالیا کسی قوم نے دین میں بدعت جاری تیس کی تحراللہ نے اس جیسی سنت کوان میں سے افعالیا۔ پھر اللہ تا حیات اس سنت کوان کی طرف تہیں پھیرتا۔ جاننا جا ہے بعض برحتیں جن کوملاء مشارکے نے سنت سجھا ہے جب ان شی ا اچھی طرح ملا حظہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سنت کی رفع کرنے والی ہیں۔

شٹا میت کے کفن دینے چی اٹھا مہ کو بدعت حسنہ کہتے ایل حالا لکہ مہی بدعت رافع سنت ہے۔ کیونکے عدد مسئون لیتی تین کیڑوں پر زیادتی گئے ہے۔ اور کی میں رافع اورايے على مشائح في شملة وستاركو بالحي طرف چيوڙ تا پيند كيا ب حالاتك سنت شل كا ودنول كندهول كردرميان فيحوزنا ب- طاهر ب كربير بدعت رافع سنت ب اورا يساق وه امر بجوعلاء في تماز كي تيت يش متحن جانا بكر باوجوداراده دلي كربان = بهى تبيت كبنى جايئ حالاتكمة تخضرت صلى الله طليدوة لدوسلم كمي من الشعيف روايت ے ٹایت جیس اور نہ ہی اسحاب کرام رضی اللہ عتم اور تا بھین عظام رضی اللہ عتم ہے کہ انہوں نے زبان سے نیت کی ہو بلکہ جب اقامت کہتے تھے فقط تکیر تحریمہ ی فرماتے تھے الى زبان سے نيت كرنا بدعت ب اور اس بدعت كوحت كيا ب اور بي فقير جا ما ب كري بدعت رفع سنت الو بجائے خودر ہافرش کو بھی رفع کرتی ہے۔ کیونکداس کی تجویز ش اکثر لوگ زیان بی پر کفایت کرتے ہیں اور ول کی غفلت کا پکھ ڈرٹیس کرتے ہیں اس حمن على نماز ك فرضول على سائك فرش جونية قلى ب متروك موجاتا ب اورنمازك فاسد ہونے تک پہنچاویتا ہے۔ تمام ملتوعات ومحدثات کا یمی حال ہے کہ کیونک و وسنت بر زیادتی ہیں خواہ کی طرح کی ہوں اور زیادتی گئے ہے۔ اور کے رفع سنت ہے۔

یں آپ پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت پر کمریستہ ر ہیں اور اصحاب کرام رضی اللہ عظیم کی افتد اوپر کفایت کریں۔ کیونکہ وہ ستاروں کی ما تھ میں جن کے پیچھے چلو کے ہدایت پاؤ کے لیکن قیاس اور اجتھا دکوئی بدعت نہیں ہے۔ کیونک وہ انسوس کے معنے کو ظاہر کرتے ہیں کسی زائد امر کو ٹابت ٹیس کرتے کہی داناؤں کو عبرت ماصل کرنی جائے کے گئوب شریف 186 ۔ کی قلیمن شتم۔ محتوب شریف 168 ۔ وفتر اول جنہ بنام خواجہ ٹیمر قاسم (مخدوم زادہ المکنی علیہ الرحمۃ ) عنوان جنہ سلسلہ عالیہ تششید ہیں۔۔۔۔محد ٹات وقتر عات کا روائے۔

ستم بید بین مطوم ہوکہ اس طریقہ علیہ کی بلندی سنت کے الترام اور بدعت سے
اجتناب کے باعث ہے۔ بی وجہ ہوکہ اس طریقہ علیہ کے برز گواروں نے ڈکر ججرے

پر میر فرمائی ہے۔ ڈکر قلبی کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ باع وقص وقواجد ہے آنخضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشد میں رضوان اللہ بھم اجھین کے زمانہ میں شہرے
ان ہے منع کیا ہے۔ خلوت و چلہ جو صدر اول میں تھا اس کی بجائے خلوت ورائج من کو
اختیار کیا ہے۔۔۔ بردرگوں کا کلام ولی مرضوں کی دوا ہے۔ تظریا طنی امراض کی شفاہے۔

اختیار کیا ہے۔۔۔ بردرگوں کا کلام ولی مرضوں کی دوا ہے۔ تظریا طنی امراض کی شفاہے۔

تر جی

ے جب می قافلہ مالار ہیں بی تشیندی۔ کہ لے جاتے ہیں پیشیدہ حرم تک قافلے و۔۔

ایکن ان دنوں ہیں بی تبست شریفہ عقائے مغرب ہوگی ہے۔۔۔ بیر متین اس ملک ہیں

یمان تک بھیلی ہوئی ہیں کہ بزرگواروں کے اصل طریق کو پیشیدہ کردیا ہے۔۔۔فتہاء
نے نوافل کا جماعت ہے اوا کرتا نہایت می محروہ کہا ہے۔۔۔ تبجب کی بات ہے

کہ بسلاد مادر الفہر ہیں جوطائے می کا ماواؤسکن ہے۔۔۔ بیعتیں رواج پاگئی

ہیں ۔۔۔اللہ تعالی اس بندے پر جم قرمائے جس نے آئین کیا۔

ہیں ۔۔۔اللہ تعالی اس بندے پر جم قرمائے جس نے آئین کیا۔

محت بریف 184۔ وفتر اول اس حضرت سید الرسلین صلی اللہ علیہ واللہ ا

وسلم كى متابعت كى ترفيب شل \_\_\_ ينام في الشر

سیدالطا کفہ معزت جنیدر حشاللہ علیہ کوم نے کے بعد کی فخص نے خواب ش ویکھااوران کا حال ہو چھا۔ انہوں نے جواب ش کھاسب عمارتی او کئی سب اشارتیں فنا ہو کئیں اور ہم کودور کھتوں کے سواجورات کودر میان ش پڑھا کرتے تھے۔ کسی چڑئے نفخ نہ دیا۔ متا اِحت شی امن اور برکت ہے تا لفت میں پر مختی اور ہلا کت ۔۔۔ (والسلام)

> مشمولات المراب شم علام كيار عين

خطبہ جدیشریف شن خلفائے راشدین رضی الله عنم کے اسائے کرای تدلیما کیساہ؟؟ علاء وظلیاء کی تعظیم علائے سو (علاء بد) اور علاء جن ۔ عالم کی شان۔

كتوب15\_ونزووم☆

قصید سامانہ کے خطیب کی قدمت وکوشیس میں جس نے عید قریان کے خطبہ بیس خلفاء راشدین رضی اللہ عظم کے ذکر کوئڑک کر دیا تھا۔ اور بیان نہ کیا تھا۔ شہر سامانہ کے بیزرگ سادات اور قاضع ال اور رئیسوں کی طرف صادر فرمایا ہے الحمد الله وسلام علے عباده الذين اصطفے شرما اندے مادات وظام اور قاضو ب اور بررگ رئيسول و تكليف ديے كا باعث بيے كرينا كيا ہے اس جگہ ك خطيب نے عيد قريان كے خطيب ش خلفاء راشدين رضى الشختم ك و كركوترك كيا ہے ۔ اور الن كے مبارك ناموں كونيس ليا۔ اور بي بحل سنا كيا ہے كہ جب لوگوں نے اس ہے توض كيا كہ بجائے اس كا بي بودلسيان كاعذر كرتا۔ سركتى شي بيش آيا۔ اور يول كيا الله اگر خلفائ راشدين رضى الشختم كے ناموں كا و كرئيس ہوا تو كيا ہوا؟ اور بي محل سنا كيا ہے كہ اس مقام كرئيس وا تو كيا ہوا؟ اور بي محل سنا كيا ہے كہ اس مقام كرئيسوں اور معز زلوگوں تے اس باره شي بهت ستى كيا ہوا؟ اور بي محل سنا كيا ہے كہ اس الله الله عن علی الله عن الله عن الله عن الله الله عن ا

ظفائ راشدین رضی الله عیم کا ذکر آگر چه خطبہ کے شرائط میں ہے تیل کیا اللہ میں اللہ عیم کا ذکر آگر چه خطبہ کے شرائط میں ہے تیل کیا اول المست کا شعار تو ضرور ہے۔ عملا اور یکو پن سے سوائے اس فحض کے کہ جس کا دل مریض ہواور باطن پلید ہواور کوئی فخض اس کوئرک ٹین کرتا۔ ہم نے ماٹا کہ اس نے کسی تصب اور عناوے ترک ٹین کیا گرفت نہ تنقیق یقوم فُقوق و فَقَق و فَقَالَ اللہ علیہ ہوا و کے کسی کا کیا جواب دے گا۔

اور اِنَّهُ قُوْ مِنْ مَوَاضِعِ الْنَّهِمَ (تَهِت كَى بَهُوں ہے بچ ) كے موافق تهت كى بنگروں ہے بچ ) كے موافق تهت كى بنگروں ہے بچ ) كے موافق تهت كى بنگر نے فن ہے كا۔ اگر شیخین رضى الله عنهم كى تقاریم و تفضیل میں متوقف ہے قو طریق اہلے مدت كے خالف ہے۔ اور اگر حضرات خاتين رضى الله عنهما كى محبت ميں متر دو ہے تو بھى اہل حق ہے خارج ۔ بجب نہيں كدوہ ہے حقیقت جو تشمیر مید كی طرف میں مترود ہے اس تحب كو تشمیر كے بدھ ہے ل سيخ رافضي ل سے كيكر آيا ہو۔ اس كو سيحانا الله ميں منسوب ہے اس تحبث كو تشمیر كے بدھ ہے ل سيخ رافضيوں سے كيكر آيا ہو۔ اس كو سيحانا

جها ہے کہ حضرات شیخین رضی اللہ حنما کی افغیلیت صحابہ رضی اللہ عنم اور تا ابھین رضی اللہ عنم کے اجماع سے ثابت ہو چک ہے چتا نچہاس کو ہز رگ اماموں کی ایک بھا عت نے اللّی کیا ہے۔

جن على عاليك المام شافئ بين في المام الداكس اشعري في كما ب الوكر راي الله عنه يحرعمر رضى الله عنه كي فضيلت باتى امت يرقضى اوريقنى بامام وسي قرنات بير كة حضرت على رضى الله عندے اپني خلافت اور مملكت كے زمانہ عن ان كے تا بعين كے جم خفیرے درمیان اتواترے ثابت ہے کدایو بکر رضی اللہ عندادر عمر رضی اللہ عنداتمام امت ے افضل ہیں۔ گارامام وہی نے کہاہے کداس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ عندے 80 محدثين سيزياده تے روايت كيا ہے اور ايك جماعت كوكن كريتايا ہے پار فرمايا ہے كد قداراقضيو لكايراكر بركيد جائل بين -اورامام يخاري في الي كاب ين يو كتاب الله كے بعد تمام كتابول سے مح ب-معرت على رشى الله عند سے اس طرت روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے قرمایا۔ ٹبی علیہ الصلوا 5 والسلام کے بعد تمام لوگول ہے پہتر حضرت الو بکرصد این رضی اللہ عنہ ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر قرمایا كدايك اور محض \_ تو ان كے بيٹے محد بن سنتيدرضي الله عند نے عرض كيا كد پير آپ \_ تو حضرت على رضى الله عند نے فرمایا ش او ایک مسلمان آ دی ہوں۔اس حتم کی اور بہت ک روايات حضرت على رضى الشاعنه اورا كابر محابه رضى الثدعتهم اور تابعين رضى الشاعتهم — مشبور ہیں۔جن سے سوائے جال یا متحسب کے اور کوئی ا تکارٹیس کرتا

اس بانصاف کو کہنا جائے کہ ہم کو تغیر علیدالصلو اقد والسلام کے تمام اسحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت رکھنے کا تھم ہاوران کے ساتھ بخص اورایذ ادیے کی مما تعت.

ترجمة المعرب اصحاب رضى الشعم ع باره مين الله تعالى ع ورواور میرے بعد میرے اصحاب رضی اللہ عنہ کونشا شدنہ بناؤجس تے ان کو دوست رکھا اس نے میری دوئتی کے سبب ان کو دوست رکھا اور جس نے ان سے بقض رکھا اس نے میرے بعض کے باعث ان سے بغض رکھاجس نے ان کوایڈ ادی اس نے جھے ایڈ اوی اور جس نے مجھے ایڈ اوی اس نے اللہ تعالی کوایڈ اوی اور جس نے اللہ تعالی کوایڈ اوی وہ ضرور اس كا مواخذه كريكا-) ال مم كايد يودار يحول ابتداع اسلام عدر آج تك معلوم تيس كمايتدوستان عى كلايوعجب تين كدائ معالم علما منسو متهم موجائ - يلك تمام ہندوستان سے اعتماد دوور ہوجائے۔سلطان وقت کے خدا اس کو اسلام کے دشمنوں پر بدواور غليد عاباست اورحقى قدب باس كازمان على المحم كى بدعت كأظام كرتا یوی جرات اور دلیری کا کام بلکه ورحقیقت بادشاه کے ساتھ مقابله کرنا اور اولی الامرکی اطاعت سے تطنا ہے۔ پھر يوے تعجب كيابات بكداس مقام كے يورگ اور ريس لوگ اس مواقع بين خاموش بين اورستى القياركرين الله تعالى الل كتاب كي قدمت بين فرما تا ہے۔"ان کےعلاء اور خدا پرست لوگ ان کو ہری باتوں اور دشوت اور سود کمانے ہے شخ كون فين كرت واقعي يبت يرى بات بي الله تعالى اور قرماتا ب

ترجمہ ایک دوس کو برے کو برے کا کرتے ہے میں تذکر تے ہے واقعی بہت برا
کرتے ہے ۔ اس تم کے واقعات بیں اتفاقل اور ستی کرنا گویا بدھ یوں کو دلیر کرنا اور دین
میں دخند ڈالنا۔ بیستی اور ففلت ہی کا نتیجہ ہے۔ کہ مہدویہ جماعت کو گرکھ کھل اہل
حق کو اپنے باطل طریق کی طرف دائوت کرتے اور موقعہ پاکر بھیٹر یے کی طریق رپوڈ ہے
ایک دو کو لے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ انگلیف کیا دی جائے اس وحشت انگیز تجرین کر
بھیش ایک شورش کی بیدا ہوگئی۔ اور میری فاروقی رگ بھڑک آخی اس لئے چند کلے تھے
سے ایک شورش کی بیدا ہوگئی۔ اور میری فاروقی رگ بھڑک آخی اس لئے چند کلے تھے
سے امید ہے کہ معاف فرما کیں گے۔ (آگ افتانی می کلمات ہیں)

(اوٹ) سید گھرجو نیوری کے تابعدارجو ملک وکن ٹیں ہیں اب تک موجود ہیں۔ میسید محدجو نیوری 547 ھٹس پیدا ہوا۔ اس نے مہدی موجود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ (نسعہ و نہ بالله ) مترجمؓ شمم شد۔

> کتوب شریف 48\_ دفتر اول این شخ فرید بخاری کی طرف صادر فرمایا ہے۔ مضمون این علماء دطلباء کی تعظیم

اے مرداری وشرافت کی پناہ والے! اللہ تعالیٰ سید الانبیاصلی اللہ علیہ وآلدوسلم کے طقیل آپ کو دشمنوں پر فتح وے۔آپ کا بزرگ رصت نامہ جس سے فقراء کو توازش فرمایا تھا۔اس کے مطالعہ سے شرف حاصل کیا۔

صوفیوں سے طالب علم مقدم ہیں۔ طالب علموں کے مقدم بچھنے میں شریعت کی تروی ہے۔ شریعت کے حال میں لوگ ہیں۔ اور مصطفوی قد میب انہی کے ساتھ قائم ہے۔ کل قیامت کے روز شریعت کی بایت پہنچیں گے۔ اور تصوف کی بایت نہ پوچیں کے جنے میں واقل ہوتا اور دوز نے ہے پہا شریعت کے تھم بجالا نے پر شخصر ہے۔

انبیاء علیم السلام نے جو تمام محلوقات ہے بہترین شرائع کی طرف وقوت دی

ہے اور اپنی تمام ترزیدگی اس پر رہے ہیں۔ ان کی پیدائش ہے مقصود احکام شریعت کا
لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ سب ہے بھاری نیکی ہے کہ شریعت کو دوائ دینے اور اس کے
حکموں میں سے کی تھم کے زیرہ کرتے میں کوشش کی جائے۔ فاص کر ایسے زیائے میں
جبد اسلام کے نشان بالکل مٹ گئے ہوں۔ کروڑ ہارہ پیرفدا کے داستہ میں شریع کرتا اس

کے برابر نہیں کہ شری مسائل میں سے ایک سئلے کو روائ دیا جائے۔ کیونکد اس قبل
میں انبیاء علیم ماصلوا ق والسلام کی افتدا ہے۔ ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔

(تلفیض بیان شم شد)

متوب 33 وفتر اول به طاحاتی محدلا بوری کی طرف کلھا ہے۔
علا می قدمت میں جوحب و نیا میں گرفتار ہیں اور جنہوں نے علم کو دنیا حاصل
کرتے کا وسید بنایا ہے۔علاء کے لئے دنیا کی مجت اور رفیت ان کے بتمال کے چہرہ کا
برنما داخ ہے گلوقات کو اگر چان سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں مگر ان کاعلم ان
کے حق میں نافع نہیں ہے اگر چرشر ایعت کی تا نیداور قدیب کی تقویت ان پرمتر تب ہے مگر
کمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیتا نیدو تقویت فاجر قاس ہے بھی ہوجاتی ہے جیسا کہ سیدالا نیا
صلی اللہ طیدو آلدو کلم نے فاجر آدی کی تائید کی نسبت خردی ہے اور فرمایا ہے کہ ان
الله لیدو ، یدھذا الذین جالر جل الفاجر (بیما میاری پھرکی طرح ہیں کہ تا نیااور
اور اجراس کے ساتھ دلک جائے سوتا ہوجاتا ہے اور وہ اپنی فرات میں پھرکا پھر بی کہ تا نیااور

اليے بى وہ آگ جو پھر اور بائس ميں پوشيدہ ہے جہاں كواس آگ ہے كئ طرح ك فائدے حاصل ہیں لیکن وہ پھر اور پالس اس اپنی اعد دونی آگ ہے بے نصیب ہیں۔ بكديم بدكتية إلى كدبيطم ال كالبية للس كالل شرمعرب كرجحت كوال يربودا كرديا - رجمه على حديث شريف (تحقيق لوكول شراعة ما دياده عداب كالمستحق قيامت كدون ووعالم بي جس كواية علم بي بي للع حاصل شادر كا) اور كونك معتر نداو\_ ووالم جوهدا تعالیٰ کے نزدیک عزیز اور موجودات بیں سے اشرف ہے اس کو دینا کمینی کے حاصل كرنے كا وسيله عنايا ہے حالاتك و تياحق تعالى كينز ديك وليل وخوارا ورمخلوقات شاب يدتر ب --- تصليم وينا اورقوي لكصناس وقت فالكره مندب جب كه خالص الله عي کے لئے ہواور حب جاہ و ریاست اور مال و بلندی کی آمیزش سے خالی ہواور اس خاتی مونے کی علامت بیے کرد تیا میں زاہر ہوا ورو تیا ماقیہا سے برقیت ہووہ علاء خواس ملا ض بتلایں۔۔۔۔لوگول ش سے بدر اور دین کے چور کی عالم بی (یارہ 28 رکوئ تيرا) آيت فير 19 - زجمه الدر كمان كرت بين ايم بحى مك بين جرداريد لوك جيوئے بيں ان پرشيطان نے قليہ پاليا ہاوران كوالله كى يادے عاقل كرويا ہے۔ يہ لوگ شیطان کا گردہ ہیں تبروار! گروہ شیطانی گھاٹا کھانے والاہے۔

حضرت مجدوالف فانى وضى الشدعندورهمة الشعليدا يك حكايت لقل قرمات

-03

سمى عزيز فے شيطان ليمن كود يكھا فارغ بينھا ہے۔ اور كمراہ كرتے اور بہكائے عظر يح كيا ہوا ہے۔ اس عزيز نے اس امر كا مجيد يو تجھا۔ اس تے جواب ديا كداس وقت كے برے علامير ب ساتھواس كام من بددگار بيں اور جھ كواس ضرورى كام ہے فارخ کردیا۔اورواقع اس زمانے شل۔۔۔۔ بوستی اور غفات کدامور شرقی شل واقع اور غلام کردیا۔اور واقع اس زمان کے شاہر ہوا ہے ہے۔ اور جو تو کہ کھال یرے الموں کی کم بختی اور ان کی نیتوں کے گر جانے کے باعث ہے بال وہ علماء جو دنیا ہے مالموں کی کم بختی اور ان کی نیتوں کے گر جانے کے باعث ہے بال وہ علماء جو دنیا ہے کے رغبت جی اور جاہ ریاست وہال بلندی کی جیت ہے آزاد بیں علماء آخرت ہے ہیں۔ کہ کل اور انہیاء کھی السلام کے وارث بیں۔ اور گلوقات میں ہے بہتر میکی علماء ہیں۔ کہ کل قیامت کی سیاحی فی سیاحی فی سیاحی اللہ تھے دول کے خون کے ساتھ تو کی جا گئی۔ اور ان کی سیاحی کی ایک میاتی کی کی اور ان کی سیاحی کی ایک کا بیکہ بھاری ہوجائے گا۔

بحالہ کوب شریف 47۔ وقتر اول بھی جو کد سرداری اور شراخت کے پناہ والے (معرت) فی فریدی طرف صادر قربایا ہے۔

(۱) بادشاہ کی نسبت جہان کے ساتھ الی ہے جیسے دل کی نسبت بدن کے ساتھ ۔اگر دل اچھا ہے تو بدن بھی اچھا ہے اگر دل بگڑ جائے تو بدن بھی بگڑ جا تا ہے۔ جہان کی بہتری بادشاہ کی بہتری پر مخصر ہے اور اس کے بگڑ جائے پر جہان کا بگڑ جانا وابستہ ہے۔ (۴) علمائے وتیا جن کا مقصد ہمدتن وتیا کمیٹی ہے ان کی صحبت زہر قاتل ہے اور ان کا فساد شعدی ہے ترجمہ بھٹ

وه عالم جو كد بروم تن كوياك وه فرد كراه ي كالوراه ماك

(علائے بد) ہلتہ بادشاہوں کو بہکاتے ہیں۔ بہتر (72) قد ہب جنہوں نے گرائی کا راستہ اختیار کیا ہے ان کے مقتدا اور پیشوا میں برے علاء ہیں۔ (73 وال فرقہ بی فرقہ تا جیدے جے اہلسند و جماعت کہا جاتا ہے جو کہ حضور سید الرسلین صلی اللہ علیہ

وآلدوملم اور صحابر كرام رضى الشعظم كفش قدم يرب)

یہ فقیر نفذ وقت لیعنی موجودہ حال کی نسبت لکھتا ہے کہ بہت مدت تک علوم و معارف اورا حوال ومواجید بہاری بادل کی طرح گرتے رہے اور جو کام کرنا جا ہے تھا اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کر دیا۔اب سوائے اس کے اور کوئی آرز وٹیس رہی کہ نجی سلی اللہ طیہ وآلہ وسلم کی سنتوں ہیں ہے کوئی سنت زندہ کی جاوے۔

ایک حقیقت بالا (ہندہ برہموں ایتانی فلاسفرز عیسائی بادر بول نے بھی ریامنتوں اور مجاہدوں بیس کی نیس کی چونکہ وہ سب کے سب انبیا علیم السلام کے احکام کے موافق نیس ہوئے اس لئے سب مردود ہیں آخرت کی نجات سے بے تھیب ہیں ) ( کتوبٹریف 71۔ دفتر اول)

عالم کے بارے میں اہم فرمان ہماؤ آنخضرت سلی اللہ علیہ دا کہ وسلم نے فرمایا۔ ترجہ ہیں سب لوگوں میں سے بیزے کرعذاب کاستحق وہ عالم ہے جس کواسے علم سے کچھ نفع نہیں۔ ( کمتوب شریف 73۔ وفتر اول)

الراقم کا ایک ڈاتی تجربہ الراقم ناکارہ ننگ ظائق عیدالخالق تو کلی عرض کرنا ہے۔ جھے اکٹر سماجد میں جعد شریف کی تماز پڑھنے کا انقاق ہوا۔ خطباء کی کثیر تعداد المک ہوگئی ہے جوج عند السیارک کے عربی کے خطبہ میں خلفائے راشدین رضی الشعنیم کے اساء گرائی ترک کرتی ہے۔ حالا تک پر بلوی علماء حضرت احمد رضا خال پر بلوی رحمت الشرعلیہ کو ہر جملے میں پوقت حوالہ امام کتے جیں اور مجدودین و ملت بھی افسوں کہ امام اور مجدو کے خطبات پر ہی تھل کرلیا کریں ان کے تمام خطبات میں ڈکر خلفائے راشدین رضی الشامنیم (۲) ماہ معفر ش اعلیٰ حضرت بر طوی کا وصال ہوا۔آیک کھل جعد یعنی تقریر کا ماں اٹائم ان کا ذکر تحرکر تے ہیں (ضرور کریں) گراس ماہ ش حضرت مجد دالف ٹائی کا یعم وصال بھی ہے۔ پورے ماہ ش کسی جعد کی تقریر ش چند جملے بھی ذکر تحر حضرت شخ احمد مربعت کی فارو تی تعقید کی علیدالرحمت کے بارے ش نیس کتے ہی کیسا تجیب جمران کن و تامل جرارا قسوس رویہ ہے۔ بلا شہرا ہے علماء قائل قدمت ہیں الراقم نے بید ہے شاریخی قائل مشاہدے و تجربے پر کھا ہے۔

کوب مبارک 53 ۔ وفتر اول ہولا ہتا م سیاوت پٹاہ۔ شیخ فرید بخاری بادشاہ وقت کی عطائے میں کے بارے میں دلچیوں سٹا کیا ہے کہ بادشاہ اسلام نے مسلمانی کی تیت سے جواہی ذات میں رکھتا ہے۔ آپ کوفر مایا ہے کہ جیار آ دی علائے و بندار پیدا کریں تا کہ در ہارش ملازم رہیں۔ اور مسائل شرعیہ کو بیان کرتے رہیں ۔ تا کہ خلاف شرع کوئی امر صادر شہو۔ (مسلمانوں کواس ہے بیٹ کے کوئی خوشی ہوگی۔)

یرے علماء کا اختلاف جہان کی جات کا باعث ہے۔ ایسے علماء دیندار تھوڑے
ہیں جو حب جاہ وریاست سے قالی ہوں۔ اور شریعت کی ترویج اور ملت کی تا تیر کے سوا
اور کچھ مطلب ندر کھتے ہوں اور حب جاہ ہوئے کی صورت میں ہرایک عالم اپنی طرف
کینے گا۔ اور اپنی ہزرگی کو ظاہر کرنا چاہے گا اور اختلافی با تیس ورمیان میں لا کر بادشاہ کے
قرب کا دسلہ بنائے گا۔ گذشتہ زمانہ میں ایسے علماء کے اختلافوں نے جہان کو بلائیں ڈالا۔
(فاری کلام کا ترجمہ)

کام جس عالم کا ہو گا ففلت و تن پروری اوروں کی وہ کس طرح پھر کر سے گا رجری علائے آخرت ش ہے کوئی دمتیاب ہوجائے تو نہایت ہی سعادت ہے۔
کو تکداس کی محبت اکسیر ہے۔ جس طرح مخلوقات کی قلاح علاء کے وجود پر وابستہ ہے
جہان کا خسادہ بھی آئیں پر مخصر ہے۔ بہتر عالم تمام انسانوں ہے بہتر ہے۔ اور برتر عالم
تمام انسانوں ہے بوتر ہے۔ حکامت تا کہ کسی بزرگ نے ایکیں لیمین کو دیکھا وہ فارخ اور
برکار شیٹا ہے۔ اس کا سبب ہو چھا۔ اس نے جواب دیا (اس وقت کے علاء میر اکام کر
دہے ہیں۔ بہکانے اور گمراہ کرنے میں وی کائی ہیں۔

عالم که فقلت و تن پرودی کند او نویشن هم است رکرا رمبری کند شعولات باب فقتم

پندوموعظت پندوموعظت ونصائح مکتوب شریق 73 - وفتر اول بهلاینا مظی الله بن آهیج الله خان -عنوان - جوانی کے وقت اعمال صالحہ بجالانا اور ندمت دینا

الله تعالى آپ سلى الله عليدة له وسلى كى دوش شريعت كرميد هداسة بريطخ كى استقامت بخشے -اے قرزندا دنيا آزمائش اورا متحان كا مقام ب--- و يجھنے بيں بير دناز وارشير بي نظر آتى ہے -ليكن هيقت عطر لگا ہوا مردار اور كھيوں اور كيٹروں ہے بجرا ہوا كوڑا اور پانى كى طرح و كھائى دينے والا مراب ہے اور زہركى بانته شكر ہے اس كا گرفتار دھوكہ كھايا ہوا اور بجنوں ہے مروركا نئات حبيب رب العالمين سلى الله عليدة آلدو سلم ئے قرمایا ۔ ونیا اور آخرت دولوں آپ من سوكن ہيں اگر ایك راضى ہوگى تو دومرى ناراض۔ پس جس نے وتیا کوراضی کیا آخرت اس سے ناراض ہوگئی وہ آخرت سے ب نصیب ہو گیا۔

اے قرز تدا کیا تو جانا ہے و تیا کیا ہے؟ دنیاوہ ی ہے جو تھے حق تعالیٰ کی طرف سے ہٹار کھے۔ پس زن و مال و جاہ وریاست ابدولاب اور بیجودہ کا روبار ہیں مشغول ہونا خدا ہونا مناسب ہے۔ حدیث شریف۔ ترجمہ تی ہتدہ کا فضول کا موں میں مشغول ہونا خدا تعالیٰ کی روگروائی کی علامت ہے۔۔ فضول مباحات سے پر بیز کیا جائے۔ اور ان میں بیٹ ہونا کھانے سے مقصودا طاعت میں بیٹ ہوکہ و ظاکف بندگی کے اواکرنے کی تھیدے ہو شکل کھانے سے مقصودا طاعت کے اور کرتا ہے۔

ے اور کرنے کی وہ اور پیریا کے سے سر ورٹ اور سرائی کرنے انسان کوخو دی کارٹیش بنایا حرام ومشتیہ کے زو کیک نہ جانا جا ہے ہولا کریم نے انسان کوخو دی کرٹیش بنایا کہ جو چاہے کرے۔ کام کا وقت جوائی کا زمانہ ہے۔ جواتم دوہ ہے جواس وقت کوضائح نہ کرے۔۔۔ کسی عذر سے آج کا کام کل پرنہ ڈالٹا چاہئے۔

حدیث شریف جہر آ جکل کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ ہاں آگر دنیا کمینی کے کاموں کوکل پرڈال دیں اور آج آخرت کے مملول ہیں شخول ہوجا کی او بہت ہی اچھا

جوائی کے وقت جبکہ وی دشتوں انس وشیطان کا غلبہ ہے تھوڑا عمل میں اس قدر معترب کدان کے فلب شامونے کے وقت اس سے کی گنا زیادہ عمل مقبول تیں۔

محلیق انسانی کا مقصد باز اے فرزعدا انسان کے پیدا کرتے ہے جوخلاصہ موجودات ہے صرف کھیل کو داور کھا تا بینا مقصود تین بلکہ مقصود بندگی کے وقلا کف کوا دا کرتا ہے۔ ذلت واکسار و بجر واحتیاج والتجا اور خدا اتعالیٰ کی جناب بیس کر میزدار کی کرتا ہے۔ خداتعالی کے احکام کو بجانہ لاتا دویا توں سے خالی تیں یا شری احکام کو جموت (فلط) جانتا۔ یا خداتعالی کی عقمت دنیا داروں کی عقمت کی نبیت حقیر نظر آتی ہو۔ تمازی چیکا نہ ہا جماعت ادا کرو۔ اگر تھید کے لئے جا گنا حاصل ہوجائے تو زہے تشمیت۔

(کوا ڈاداکرنا بھی ارکان اسلام میں سے ہے۔ ضروراداکرو۔ عبادت۔ تمام عبادات میں اسے آپ کو معاف ندر کھیں۔ حقوق العباد کی

ادا لیکی میں یوی کوشش کریں۔ کسی کاحق اپنے وسد شدرہ جائے۔اب اس کاحق ادا کرنا

آسان بزى اور چايلوى بى رفع بوسكاب آخرت يى مشكل

احکام شری علائے آخرت سے پوچنے جائیس۔ کیونک ان کی بات کی بدی تا چر ہے علائے دنیا سے دورر بہنا جائے۔ (سمجھانے کا بے ش انداز!)

اے فرزندا جس فض کا جھوٹ کی ہارتجر بہش آپکا ہو۔۔۔وہ کہددے دشن ۔۔۔ چھا یا ماریں گے اس قوم کے تقلند حقاظت کے در پے ہوجا کیں گے۔ کیا مجر صادق سلی الشعلیہ وسلم کی تجراس جھوٹے کی تجر بھٹنا بھی احتبار نہیں رکھتی۔ صرف ظاہری اسلام نجات جیس بخشا۔ یقین حاصل کرنا چاہئے۔ قرآن مجید بیس ہے اللہ دیکھنے والا ہے جوتم کرتے ہو۔ تاہم برے فیل مرز و ہوتے ہیں (کسی جھیر فض کے سامنے برا فنل نہیں کرتے اوج تاہم برے فیل مرز و ہوتے ہیں (کسی جھیر فض کے سامنے برا فنل نہیں

قربان حنور عليه الصلوا ( والسلام - لا الدالا الله كركم بيني سے اسپتے اليمان كو تاز وكرو\_( عُتم شد)

مينيشريف 76 وفتر اول جاينام فلج فان عوان وعظ ديديد وموعظت

نجات كا دارومدار دوچيروں يرب ادامركا بجالانا اور نوائى سے دك جانا۔ ترقی ورئ (جمعنى پر بيز گارى) سے دابت ب-

سیدالیشرسلی الله علیه وآله وسلم کے پاس آیک فخص کا ذکر عیادت اور اجتماد ۔
کیا کمیا اور دوسر فیض کا ذکر ورع کے ساتھ ۔ تو آپ اللے نے فرمایا ورع کے برابر کوئی
چیز نہیں ۔ حضور علیہ الصلواة والسلام نے فرمایا۔ (تمہارے دین کا مقصود پر پیز گاری
ہے۔

حقوق العباوی عدیث شریف مشورانورسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کسی شخص پراس کے بھائی کا مالی یا اور کسی شم کاحق ہے تو اس کو جائے گئے ہے ہی اس سے معاف کرائے اس کے کہاس کے پاس ویناروورہم ندہوں۔اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے قلم سے موافق لے کرصاحب حق کو دیا جائے گا۔اور اس کی تیکیاں ندہوتی۔ تو صاحب حق کی برائیاں اس کی برائیوں پر زیادہ کی جائیں گی۔

مقلس کون ہے؟ ہیں حضور علیہ الصلو اق والسلام نے فرہا یا ہے کہ کیا تم جانے ہومفلس کون ہے؟ حاضرین رضی اللہ عظیم نے عرض کیا کہ ( ہمارے نزویک مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم واسباب وغیرہ پھے نہ ہوتو آ ہسلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے فرما یا میری امت میں ہے مفلس وہ خض ہے جو قیامت کے دن تماز روزہ زکوا ق سب پھے لے کے آئے مگر ساتھ ہی اس نے اگر کسی کو گالی دی ہے اور کسی کو جہت لگائی ہواور کسی کا مال کھایا ہواور کسی کا خون گر ایا ہواور کسی کو مارا ہوتو اس کی تیکیوں میں سے ہرا کیا ہے تی دارکواس سے جن کے برابردی جائیں گی ۔ اور اگر اس کی تیکیاں ان سے حقوق کے برابر تہ ہو کئین آتو ان حى داروں كے كناه كى كراس كى برائيوں شى شامل كے جايں كے پراس كودور خ شى دالا جائے ـ

بلاشبہ آپ ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کا فرمایا ہے۔ حقیقی دولت اور بمیشہ کی سعادت آپ کو حاصل ہو۔ بحرمۃ النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سیادت مدا ب میرسید بھال الدین کو غریبانہ دھوات مہنچا نمیں۔ فقط۔

مكوب مارك 157- ينام كيم عيدالوبات-

عوان علادرويش كياس جانا اول عقايدورست كرے۔

ال بیان شی کد جب کوئی درویش کے پاس جائے تواس کوچاہے کہ خالی ہوکر جائے تا کہ جرا ہوا واپس آئے اور اول عقاید کو درست کرنا چاہئے توجد کے لئے مجرونیاز شرط ہے۔

اسے مقاید کتاب وسنت کے مطابق درست کریں جس طرح علما وق نے ال مقاید کو کتاب وسنت کے مطابق مجھا ہے اور وہاں سے اخذ کیا ہے کیو تکہ ہما را اور آپ کا مجھتا اگر ان ہزر گواروں کے قیم کے مطابق قبیں ہے تو وہ اختیار سے ساقط ہے کیو تکہ پر برقتی اور تمراہ اپنے یاطل احکام کو کتاب وسنت ہی کے مطابق مجھتا ہے۔ اور وہیں سے اخذ کرتا ہے۔

احکام شری از حم طال وحرام وفرض وواجب کاعلم حاصل کرنا ہے اوراس کے مطابق محل کرنا ہے۔

تعفیدوز کیج کاطریق جوسوفید کرام قدی مرد سے تصوی ب(اس کے موافق عمل کرتا ہے۔)

جب تک عقاید درست نه کرین احکام شرعیه کاعلم کچه فا کدونین ویتا اور جب تک بید دونو ل محقق نه بیول محل نفخ قبین ویتا اور جب تک میه قینوں حاصل نه بول تصغیر و تزکیه کا حاصل بونا محال ہے۔

لالیعنی دبیرده بات کوترک کرنا اور فائده مند بات شی مشخول جونا انسان کے حسن اسلام کی علامت ہے۔

عبال درولش سعرادعارف بالشب-الراقم-كتوب شريف 68-دفتر دوم ملة بنام خواجة شرف الدين مسين

عنوان بيئة سيدنا جناب ميدى عليه الرضوان تهيه وم وارستاره اورتوراني ستون \_ار ماصات خریں آیا ہے۔ جب عمای یادشاہ جو حضرت مہدی رضی اللہ عند کے ظہور کے مقدمات میں سے ہے خراسان میں پہنچے گا۔ مشرق کی طرف قرن دوستین (دو دعمانہ والا سينك) طلوع كرے كا\_ دوسر موقع اس ستون ك\_\_\_ بہلے اس وقت طلوع مواقعا جب سيدنا اوح عليه السلام كى قوم بلاك بودكى تقى فرعون اورقوم فرعون كى بلاكت ك وقت مجى طلوع موار دور ايراجيم عليه السلام ش مجى جب اس كود يكسيس او الله تفالى س فتوں کے شرے پناہ مانکیس سیدنا بچیٰ علیہ السلام کے وقت بھی طلوع ہوا تھا۔ ای مکتوب شریف کے مطابق حضرت مجد والف ٹانی رحمتہ اللہ طبیہ کے دور ٹس بھی طلوع ہوا تھا۔ ب طلوع اس طلوع سے الگ ہے جو جناب امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آئے کے وقت ہو کا مشرق کی طرف ستار وطلوع ہوگا جس کا دم اورانی ہوگا۔ حضرت مہدی رضی الشاعنہ کے ظہور کے مقدمات جارے تعقیر علیہ الصلواۃ والسلام کے ارباصات کی طرح جی جو رجناب فتمى مرتبت صلى الله عليدوآ لدو ملم كور زبوت محظهور ساول ظاهر موع تھے۔ جب حضور علیہ الصلو اق والسلام نے سیرہ آمند رضی اللہ عنہ اے رقم کے اندر قرار
کیڑا تو تمام روئے زمین کے بت سرگوں ہوگئے ۔ اور تمام شیطان اپنے کام سے بند ہو
سے فرشتوں نے ابلیس کے تحت کو اوند ھاکر کے دریا بیس ڈال دیا۔ اور چالیس دان تک
عذاب کیا۔ ولا وت طبیبہ کی رات کسرٹی کے کل کو زلزلہ آسمیاس کے چودہ کارے کرکے
اور فادس کی آگے جو بڑار سال ہے روش تھی اور بھی نہ بچھی تھی بکدم بجھ گئی۔

حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ بڑے ہوجا کیں گے۔ان کے سبب اسلام اور مسلما اُوں کو بڑی تقویت حاصل ہوگی۔ فلا ہر و پاطن شی ان کی ولا وت کا تصرف عظیم ہو گا۔ کی طرح کے خوارق و کرامات ان سے فلا ہر ہو تھے۔ جیب وغریب نشان ان کے زمانے شیں پیدا ہو تھے۔

حدیث شریف بینه حضرت مهدی علیه الرضوان ظاهر شد بوت کے جب تک کلر غالب شد بوگا۔۔۔۔۔اسلام ومسلمان زیول ومفلوب ہوتے۔۔۔۔۔اب وہی وقت

فتز كونت مادت كاجرى طرف جرت كرناب

جد آن خدا کی مرضیات شن مشخول ہوجاؤ سنت کی مثابعت کے بغیر کچھا ختیار نہ کرو۔۔۔۔۔اصحاب کہف رضی اللہ عنما ایک ہی ایجرت سے بلند ورجہ تک پہنچ گئے۔ آگے تہ کورستاروں کا ذکر ہے۔

عزیز! یار بارلکھا ہے کہاں توجہ وانابت اور تبتل وانقطاع کا وقت ہے فتوں کے وار دہوئے کا زماندنز دیک ہے کہ قتنے اہر بہاری کی طرح برسیں اور جہان کو کھیرلیس۔ فتوں کے دارد ہونے کا زمانہ ڈویک ہے کہ فتنے ایر بہاری کی طرح بریس اور جہان کو گھیرلیں۔

سيدنا وسيد المرسلين مخرصادق عليه المصلواة والسلام في فرمايا كه قيامت آف عيد مبلي سياه رات كي طرح فقته يربيا و تقل اس وقت آدى اگريج كوموس موكاتوشام كوكافر موكا اورشام كوموس موكاتو فيح كوكافر موكاراس وقت شيخت والا كعرا اموق وال عيد والا دوڑ في والے سے اچھا موگاراس وقت تم اپني كمانوں كوتو ژوالواورا في مكواروں كو پاتھروں سے كذكر دو-

اصحاب رضی الله عنجم نے بوچھا (اس وقت) ہم کیا کریں فرمایا۔اس وقت تم اپنے گھروں میں چیٹے رہو۔ دوسری روایت ہمالا اپنے گھروں کے اندروں کو لازم پکڑو۔ (محتم شد)

يروموعظت متعلقه وقوت كالمحولك

مقهوم

(۱) سلام کا جواب ویتا میار پری کرنا جنازه کے بیچے چلنا وجوت قبول کرنا ، چینک کا جواب ویتاایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پری ہے (حدیث شریف)

(٣) اگر طعام مشتبہ ہو دعوت کا مکان فرش طلال شہو جیست یا دیواروں پر حیوانوں کی تصویریں ہوں باہے یا ساع کی کوئی چیز ہو تو دعوت قبول کرنامنع ہے۔ سمی تتم کا لہو واہب اور کھیل کود کا شغل ہو قیبت و بہتان اور جموث کی مجلس ہو۔ دعوت قبول شہ

-05

كوب شريف 85\_ وفتر موم م

عنوان ہنو حفظ اوقات کی تھیجت ہیں حضرت خدوم زاد ومجد محصوم کی طرف صادر فر مایا۔ اور تمہاری استقامت سملامت تی تعالیٰ سے مطلوب ہے۔ اگر اجمیر شریف کافی کر راستہ کی آنگیغوں اور کرمیوں سے مجھ تجات میسر ہوئی تو انشاء اللہ تم کو تصوں گا۔ اور ہلا لوں گا۔

عمیدے کے ساتھ رہوا اور اپنی ہمت کوئی تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے ہیں صرف کرو۔ فراخت اور آرام طلی کو چھوڑ دواور حظائش کے چیجے نہ پڑو۔ اور اہل وحیال کے ساتھ حدے زیادہ محبت اختیار نہ کروا لیانہ ہو کہ اس ضروری کام بیس کتور پڑجائے۔ پھر تمامت و مالیوی کے سوا کچھ فا کمہ نہ ہوگا۔ اس محبت ودولت کوفنیمت مجھو۔

اور ضروری امورش مر اسرکرو۔ اطلاع دیتا ضروری تھا۔۔۔۔ تہمارے کی اللہ تعالیٰ اپنے کرم ہے تم کو صافح نہ تھوڈے گا۔
اس ایک بشارت کی ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم ہے تم کو صافح نہ تھوڈے گا۔
اور تبول فرما لے گا۔ لیکن اس سے ڈرتے رہنا چاہئے۔ اور لیوولعب ش مشغول شہونا چاہئے۔ ایسا نہ ہو کہ بجت کی دوری تا میر کر جائے۔ اور حق تعالیٰ کی بارگاہ ش التجاوت تحریل کرتے رہوا الل حقوق کے ساتھ بھر مرورت میل جول رکھواوران کی خاطر تو اضع بجالا اور محروف و ٹھی مستورات کے ساتھ وحظ و کھیجت سے زعری بسر کرواوران کے حق ش امر محروف و ٹھی مستورات کے ساتھ وحظ و کھیجت سے زعری بسر کرواوران کے حق ش امر محروف و ٹھی مستورات کے ساتھ وحظ و کھیجت سے زعری بسر کرواوران کے حق ش امر محروف و ٹھی میں مشرک ہواور تھا م اہل خانہ کو ٹھیا ز واصلاح اور احکام شرکی بجا لانے کی شرخی سے دریئے نہ رکھواور تھا م اہل خانہ کو ٹھیا ز واصلاح اور احکام شرکی بجا لانے کی ترخیب دیتے رہو۔ ف ان کے مستولون عن رعیدتکم ( کیونکہ اپنی اپنی رعیت کے ترخیب دیتے رہو۔ ف ان کے مستولون عن رعیدتکم ( کیونکہ اپنی اپنی رعیت کے

جي تعالى كاطاعت ۽-

مكتوب شريف 226 وفتر اول الله زعد كى كى فرصت يهت كم ب اور كايشد كاعذاب الى يرمرت ب-

میرے عزیز بھائی ابیدے افسوں کی بات ہ کہ کوئی زندگی کی بہت کم فرصت کو

بیودہ امور کے حاصل کرنے میں صرف کرے۔ اور بھیٹہ کا رغج والم خرید لے۔۔۔

حدے شریف جینا حیا بھان کی شاخ ہے۔۔۔۔اس طرح نشد فی اللہ کی تعیقت جو آئ مرہ تدشریف میں میسرے آگر تمام جہان کے گردیجروتو بھی معلوم بیں کہاں دولت کا

موال حصہ بھی کہیں یا سکو۔۔۔۔

ترجمہ بہتہ ہزار شرم حیا کی ہے بات تیرے گئے۔۔ چرب وشیری لقول پر فریفتہ نہ ہو جاؤ۔ قیمتی اور آ راستہ کپڑوں پر دھوکہ نے کھاؤ۔ ان کا متیجہ دنیا و آخرت ش حسرت وشدامت کے سوا کچھٹیں۔

انال وعیال کی رضا مندی کیلئے اپنے آپ کومصیبت میں ڈالٹا اور آخرت کا عدّاب اعتبار کر تاعقل دورا تدیش ہے دور ہے۔۔۔وٹیا بے وفا اُن میں ضرب الشل ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے انسان اپنی تیمتی عمر کواس بے وفا اور کمیٹی کے لئے خرج کرے۔ قاصد کا کام تھم پہنچا دیتا ہے۔(والسلام)

كتوب شريف 31- وفتر ووم الله خواجي هما شرف الدين صين كى طرف صادر

فرهایا ہے۔

وعظ والفيحت كے بيان ش

مير \_ فرزندع يزا فرصت كفيمت جاني \_ اورخيال ركيس كدعمر يهوده امور

ش صرف شه و بلک الله تعالی کی رضاجوئی ش بسر ہو۔ نماز پنجگا شاد تھے ہے۔ و بتا عت اور تعدیم استخار کورا کگال تعدیل ارکان کے ساتھ اوا کریں۔ نماز تہر کورک شاکریں۔ اور شی کے استخفار کورا کگال شہر ہوڑی نے اور خواب فرگئی پر محظوظ شاہوں۔ اور و نیا کی فائی لڈتوں پر فریف تربیس شاہوں۔ موت کو یا در کھیں۔ اور آخرت کے احوال کو مد نظر دکھیں۔ غرض و نیا کی طرف سے منہ چھیر لیس۔ اور آخرت کی طرف متوجہ ہوجا کیں۔ بقتر رضرورت و نیا کے کاموں میں مشغول ہوں اور یاتی اوقات کو امور آخرت کی اشغال میں بسر کریں۔

حاصل کلام ہے کہ دل کو ماسوی اللہ کی گرفتاری ہے آ ڑا دکریں اور ظاہر کو احکام شرعیہ ہے آ راستہ دیراستہ رکھیں۔

ترجمہ منہ اصل مطلب ہے بھی باتی ہے بیجے۔ باتی احوال بخیریت ہیں۔ والسلام نامہ مبارک (47) نہایت ضروری وفتر ووم ۔ میں محد قاسم بدششی کو حضرت امام ربانی مجد والف دانی علیدالرحمة قرماتے ہیں متعلقہ تصبحت و تنجید۔

آپ کوخدا تعالی سے شرم کرنی چاہئے ہزاد راتوں میں سے ایک دن بھی خدا تعالی کیلئے نہیں تکال کئے ۔ مختلف تعلقات سے ایک دن کیلئے بھی الگ تھیں ہو گئے۔
۔۔۔ آپ نے وجدان سے معلوم کرلیا ہے کہ محبت (شیخ) میں ایک دن رہنا کئی چلول سے بہتر ہے پھر آپ بھا گئے ہیں۔ آپ کی استعداد بلند ہے لیکن ہت بہت ہے (اس سے بہتر ہے پھر آپ بھا گئے ہیں۔ آپ کی استعداد بلند ہے لیکن ہت بہت ہے (اس تحریر کے دوران بیالراقم وست بستہ دعا کرتا ہے روز وشب ہویا د تیری اے کر بھر کا رسال اور ہمت عالی عطافر ما جھے یا ذوالحلال) سب سے بہتر تھیعت والے لوگوں کی محبت ہے اور ہمت عالی عطافر ما جھے یا ذوالحلال) سب سے بہتر تھیعت والے لوگوں کی محبت ہے اور تعد بیل ارکان میں بودی کوشش کریں۔ خیر تھی اوقات میں ادا ہوجائے۔ اور تعد بیل ارکان میں بودی کوشش کریں۔ خیار مستحب اوقات میں ادا ہوجائے۔

اللهم اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شتى قدير اب بحى كونيس كيا الرحجت يكال ميسرتين تو بروقت وكرالى عن مشخول رئين جوكى صاحب دولت (ولى الله) ساخذ كيا بو-

محفدمارك 66 وفتر دوم لله

عنوان بهٰ توبدوانایت دورع وتغوی فاتفانات کی طرف صادر فرمایا ہے۔۔ بسم اللہ الرحن الرجیم۔ الحمد للدوملام علی عمادہ الذین اصطفا

چونکہ تمام عرصیبت اور لفزش و تقصیر اور ہے ہودہ کا رروائیوں میں گزرگی ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ توبدوا تابت کی تعبت کلام کی جائے۔ ورع وتقوی کا بیان کیا جائے۔

الله تعالى قرماتا ہے۔ اے موسو! سب كے سب الله كى طرف توبكروتاكة تم نجات يا جا و اور فرماتا ہے اے ايمان والو! الله كى طرف خالص توبكروا ميد ہے الله تعالى تهارى برائيوں كو دور كر ہے جہيں جنتوں ميں واقل كرے كا جن شى تبريں بہتى جيں۔ اور فرماتا ہے ( ظاہرى اور باطنى كنا ہوں كوچھوڑ دو۔ و در و اظلاد لا ثعد و باطفه

سی ابوں ہے آو ہر کرتا ہر خص کے لئے واجب اور فرض میں ہے۔ کوئی بشراس ہے سعنی فیس ہوسکتا۔ جب آ ہو گئے تو بہہ مشتی فیس آتہ پھر اور وں کا کیا ذکر ہے۔ آ ہو گئے قرباتے ہیں۔ میرے دل پر پر دو آ جا تا ہے اس کے لئے رات ون شمی ستر بار اللہ ہے بخشش ما تکہا ہوں۔

پس آگر گناہ اس تم کے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہے جیسے کہ زناشراب توشی سرود ملائی کا سننا۔ غیر محرم کی طرف بدنظر محصوت و یکھنا۔ بغیروضو کے قرآن مجید کو ہاتھ گلانا۔ تو ان کی تو عدامت استغفار صرب وافسوس اور بارگاہ الہی میں عدر

سیدناطی رضی الله عند فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت الویکر صدیق رضی الله عندے جو ساوق چی سندہ سے گناہ موسلم نے فرمایا۔ جب سمی بندہ سے گناہ سرز وہ واتو وہ وضو کرے اور ٹماز پڑھے اور الله سے اپنے گناہ کی بخشش جا ہے تو الله ضروراس کے گناہ بخش دیتا ہے۔

قرآن مجيدي بجويرائي كرك ... مجرالله يخشش جا بالدكوففور الرجيم يائكا.

صدیث شریف ہلا جو گنا پر نادم ہوا تو یہ گناہ کا گفارہ ہے۔ صدیث شریف آج کل کرنے والے ہلاک ہو گئے۔

جناب لقمان عليم رضى الله عنه في اليه عنه كوهيعت كطور يرفر مايا-اب بينا الوب شي كل تك تاخيرند كركيونكه موت احيا تك آجاتى ب جناب مجابد رضى الله عنه في مايا- جومنح وشام توبه ندكر ب وه ظالم ب-حضور عليه الصلواة والسلام في حضرت الوجريره رضى الله عنه في مايا تو يرجيز كاربن جا حمام لوگول سن زياده عابد موجانيگا- متعلق بوضے جاؤ کے) حق تعالی نے تم کوظم دیا ہے اس کے موافق عمل مجی تغیب کرے۔اوراس پراستنقامت بخشے۔(آمین)

کتوب شریف 206\_ وفتر اول ایک ملاعبدالفقور سرفندی کی طرف صاور قرمایا ہے۔ وزیااوراس کے نازوقعت میں گرفتار ہونے کی برائی میں۔

اے جمائی! آ دی کوچرب اور لذید کھالوں اور شیس اور جیب کپڑوں کے لئے
ویا جس تیں لائے اور عیش وحشرت اور کھیل کود کیلئے پیدائیں کیا۔ بلکدانسان کے پیدا
کرنے ہے مضعوداس کی ذات واکساراور گھڑوتا تی ہے جو بندگی کی حقیقت ہے۔ لیکن
وہ اکساراورا حقیاج جس کا شریعت مصطفور پیلی صاحبہ العسلوا ق والسلام نے تھم قرمایا ہے۔
کیونکہ یاطل لوگوں کی وہ ریافت میں اور مجاہدے جو شریعت روشن کے موافق تیں ہیں
سوائے خمارہ کے کھی تا کدہ تیں دیتے۔ عاقبت کی بہتری ذکر کیشر پروابستہ ہے۔

وكر كووكرتا تراجان است ياكى ول روكررجان است

ترجمہ ہلاؤ کر کروؤ کر جب تلک جان ہے۔ دل کا جینا بیڈ کررحمان ہے۔ قرآن مجید پہلے خبر داراللہ کے ذکر سے دل کوالمینان ہوتا ہے نص قاطع ہے )

حق تعالیٰ کی بارگاہ میں التجابے کداس پر ثابت اور برقرار دہنے کی تو یکن عطا قرمائے کیونکہ اصل مقصود بھی ہے۔ سلامتی ہواس پر جس نے ہدایت اختیار کی اور سید الرسلین سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کولازم پکڑا۔ حق تعالیٰ اپنے نبی اور آپ کے آل یاک علیہ وہیم الصلواق والسلام کی مقبل تمام کا موں کا انجام بخیر کرے۔

بحاله کتوب شریف 309 دفتر اول این معمولات اوراورادوو طاکف فقیر کے زویک مونے سے پہلے موبار تیج وتحمید وکلیسر کا کہنا جس طرح ک مخبرصادق علیہ الصلواۃ والسلام سے ٹابت ہے عاسبہ کا تھم رکھتا ہے اور محاسبہ کا کھ کام دیتا ہے کو یا تین کرنے والاکلہ تینے کے تکرار سے جو تو یہ کی کئی ہے۔ اپنی برائیوں اور تقصیروں سے عذر خوائی کرتا ہے۔ استعقار میں گناہ کے ڈھاھنے کی طلب یا تی جاتی ہے اور کلہ چنز یہ کے تکرار میں گناہوں کی جیسنے کی طلب ہے۔

سجان اللہ جائد ایک ایسا کلمہ ہے کہ الفاظ بہت کم بیں لیکن اس کے معافی اور منافع بکٹرت ہیں۔ اور کلمہ تمحید کے تحرارے کو یاحق تعالیٰ کی اوفیق اور اس کی افعاق ل کا شکراوا کرتا ہے۔ اور کلمہ تمجید کے تحرار میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی یا ک پارگاہ اس بات ہے بہت ہی بلندے کہ میں عذر خواجی اور بیشکر اس کے لاگئی ہو۔

ايك مزيز كى المرف لكمار

المازعمرك بعداستغفارووبار يرهين-

حدیث شریف ش ہم میارک ہے وہ فض جس کے نامدا عمال ش استففار بہت ہو۔ قماز چاشت بھی اداکی جائے۔ تو بوی اعلیٰ دولت ہے۔ کوشش کریں کہ کم اذکم دورکعت نماز چاشت ہمیشے کے لئے ادا ہو کئیں۔ رکھتیں ہارہ ہیں۔

ہرفرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھی جائے۔ حدیث شریف۔ جوکوئی ہرنماز کے بعد آیت الکری پڑھے اس کوموت کے سوابہشت میں داخل ہونے سے کوئی چیز فیل روکتی۔

برنمازک بعدکلد توید 33 بارسحان الله 33 بارکلد تحدید المحد لله اور 33 بارکلد تحبیرالله کیرکیش آیک بسیار کاالسه الالله و حده لا شریک کسه کسه العک والسه السعمد یعی و یعیت و هو علی کل ششی قدیر ستاک 100 کی تعداد پود که چو جردن اوررات کو بیجان الله و بحده سویار کمیں اس کا بہت تو اب ہے۔ صدیث شریف ہیں جومر گیااس کی قیامت آگئی۔ مع کے وقت ایک باریدوعا پڑھیں

اللهم ما اصبح بى من نعمته او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك المحمد ولك الشكر الاشراك الله فلك فلك المحمد ولك الشكر الاشراق الله فلك فلك المحمد ولك الشكر الشاق الله في المراكب المراكب

شام کے وقت اصح کی بجائے اسے کہیں اور تمام کریں۔ حدیث پاک میں ہے جو کوئی اس وعا کو ون میں پڑھے گا اس ون کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اور جو کوئی رات کو پڑھے گا اس رات کا شکر ادا ہوجائے گا۔

كتوبشريف 64\_وفر اول ا

ﷺ فریدگی طرف لکھا ہے۔جسمائی اور دوحائی لڈے اور ورد کے بیان ش متقرق اشارات ہیں جس چیز میں جسم کی لڈے ہاں میں روح کا رنج ہے اور جس چیز ہے جسم کور خی بہنچے اس میں روح کی لڈے ہے۔

پس روح اورجهم ایک دومرے کی ضد ہیں اس جہان شی روح جم کے مقام شی اتر اے اور اس شی گرفتارہ وا ہے روح نے بھی جم کا تھم پیدا کر لیا ہے۔ اس کی لذت سے اس کی لذت اور اس کے رفح ہے اس کور نج ہے۔ یے مرتبہ عوام کا الانعام کا ہے شعب ہ ردو نه اسفل سافلین (پھرہم اس کو کمترین درجے میں لوٹالائے)

--- بزاد بزاد افول ب

محتندوں پرلازم ہاس مرض کے دور کرنے کا فکر کریں۔ تاکد نے وصاعب ش خوش وخرم زعد کی بسر کریں۔

عرادت عصود عرد وانحسار ب-

مسلمان کیلئے وٹیا قیدخانہ ہے۔ قیدخانہ ش آ رام کا ڈھوٹر نامتل ہے دور ہے۔(بحوالہ صدیث شریف)

مکتوب میارک 110 \_ وفتر اول بہلا میں صفح صدر الدین کی طرف صاور قربایا ہے۔ صرف عنوان تی نہایت میں آموز ہے۔ انسانی پیدائش سے مقصود بندگی کے وظائف اوا کرتا ہے۔

كتوبشريف114\_وفتراول

دو پہر کا سونا جوست کے باعث ہو۔ کروڑ کروڑ شب بیدار اول سے جوست کے مواقف شہول ۔ اولی واقفل ہے۔

محتوب شریف 123 \_ لکل کا ادا کرنا خواہ نج کل کیوں شہو۔ اگر فرض کے فوت ہوجائے کو سلزم ہے تو وہ لا لیعنی میں داخل ہے۔

صدیث ہمائی بندے کا لا بیتی ہاتوں میں مشخول ہونا بندہ کی طرف سے خدا کی روگروانی کی ایک طامت ہے۔قرض کو چھوڑ کرلال میں مشخول ہونا لا بیتی (فضولیت) میں داخل ہے۔

كموب شريف 152 مد رسول الشصلي الشعليدة لدوسلم كي اطاعت يين

€327¢

تراده ك جاكس كاور كراى كودورة عى وال دياجا عكا-

حضرت معاویدر منی الله عندے روایت ہے کہ انہوں نے مصرت جا کشار منی اللہ حتم اکی طرف کھیا میری طرف مختصر هیوت کھے کر میں جو مصرت صدیق رمنی اللہ عند نے کھا۔

آپ برسلام ہوائی کے بعد واضح ہو یک نے حضور علیہ السلام کو بی قرماتے
ہوئے سنا چوض لوگوں کے قصر کے مقابلہ یں اللہ کی رضا مندی جا ہے اللہ اے لوگوں کی
تکلیف ہے بچائے رکھتا ہے اور جس نے اللہ کی ٹارائسٹی کے مقابلہ یس لوگوں کی رضا
مندی جا بی اللہ اس کولوگوں کے حوالہ کر و بتا ہے اور تھے پرسلام ہو یج قرمایا رسول اللہ سلی
اللہ علیہ وا کہ رسم نے۔؛

دنیا کابقابہت تھوڑا ہے اور آخرت کاعذاب بہت خت اور دائی ہے۔ عقل دوراندیش سے کام لیزا چاہئے۔۔۔۔مغرور نداونا چاہئے۔ چندروز ہفرصت کوفنیمت جاننا چاہئے۔ ۔۔ بھوق پراحسان کرنا چاہئے۔ خدا کے امرکی تعظیم اور مخلوق پر شفقت آخرت کی نجات کے دو بڑے رکن

> ایں۔ سے کوئی میری فقط اک حرف کافی ہے (والسلام اولاً وَآخراً)

> > بابعم

معلف شری مسائل پر حتیں اتم پری شان ولی خافتاہ کی گرد پڑنے ہے ہی نجات ہوگئی دوام ذکرالی اربعین مجد دبیہ۔

کتوب شریف 28\_وفتر سوم به کا ماسالی ترک کی طرف صادر قربایا ہے۔ عنوان بہ مردول کے ارواح کوصد قد کرنے کی کیفیت؟ خلاصہ انتصار اپنی ناقص مجھے عطابق۔

(1)-ایک کی روحانیت کے لئے صدقہ کے لئے تمام مومنوں کوشر یک کریں توسی کو کا جاتا ہے۔اوراس مختص کے اجرے کہ جس کی نیت پیددیا جاتا ہے پیچھ کم نیس ۔ان دیک واسع المغفر ہ ( پیٹک رب تیرابیزی پخشش والا ہے )

(2)-آل وامحاب رضى الله عنيم جوآ تخضرت سلى الله عليه وآله وسلم كي عيال كي طرح بين ان كوجوطفيلى بنا كرآ مخضرت مسلى الله عليه وآله وسلم كيم بدييه من واخل كيا جاتا ہے-پنديده اور مقبول نظر آتا ہے-

(3)- جاہے کہ جب میت کیلئے صدقہ کی نیت کریں تو اول آنخضرت صلی اللہ غلیہ وآلہ وسلم کی نیت پہ جدادا کرلیں۔ بعدازاں اس میت کے لئے صدقہ کریں۔ کیونکہ حضور تورطیٰ تورسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق دوسروں سے بڑھ کر ہیں۔ اس صورت ہیں آپ کے طفیل اس صدقہ کے قبول ہونے کا بھی احتمال ہے۔

(4)۔ بحوالہ ذکر خیرشریف مصن خواجہ محبوب عالم سیدوی رحمتہ اللہ علیہ باب پنجم فصل اول - فاتحہ مروجہ سنجہ 167 اشاعت دہم 1996-1417 ھ(الراقم عرض کرتا ہے) ''جس طرح بدن کی غذا و نیاوی چیزیں ہیں -روح کی غذا نور ہے۔ مرتے

کے بعد بدن کولو غذا کی ضرورت میں رہتی کیونکہ وہ فتا ہوجا تا ہے۔البیتہ روح کوغذا کی۔ ضرورت باقی رائی ہے۔ بید نیاوی کھانے روح کی غذائیں بن عظے۔ اس لئے ضروری ہوا ان کھا توں کو تورے بدلا جائے تا کدروج کھا سے۔ طریقہ بیہ ب کد طعام اللہ تعالی کے واسطے اس کے بتدوں کو کھلایا جائے تو اللہ تعالی متھور فریا کراس کے بدلے توری کھاتا جیا کہ جنت میں جنتوں کو ملاہے اس طعام کی شل دیتا ہے۔ شلا اگر کسی نے دودھ پیا الله تعالی اس کے بد لے دودھ ای دیتا ہے۔ محرفور کا کھلانے والے کو اختیار ہے کہ فوری بدلدكوائي اى مك رہے دے ياكى ميت كو بخش دے۔خداكى دات ياك محى ب د بال بھی ہے اجروالواب اللہ مے حوالے کرتے ہیں کہ خداو تد! ررسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس چیز کا اثواب فلال مخص کی روح کو پہنچادے۔خالص خوشنودی اور رضامندی مولاكريم شرط ب-اس يس كمي حم كى ريا-شرك- نام اور فخريدا كى كا وال تدب كلانے ے پہلی نیت کرلی جائے۔

رسول الله سلى الله عليه وآله وسلم كو يبني كرفلال ميت كو يبنيا و يطفيل رسول الله سلى الله عليه والمراح من الله عليه والمراح فقط فيل كرفية من الله عليه والمراح على الله عليه والمرك عاتى جي اورآب خود والساح المرك عالى حدمت

مسئلہ مجد جات اس لئے فرکورہ کتاب سے سطور کی ہیں۔ اس کتاب کے مصنف حصرت مجددالف وائی کے معنوی فرزند ہیں۔

بحوالها حاويث شريف اور مكتوبات شريف بدا-

سر بزار کل طیب پڑھ کرمردہ کوالصال اواب کرتے پر بخشش کردی جاتی ہے۔ پوراکل طیب باوضو باادب پڑھنا جاہے۔ ﴿330﴾ بحواله كتب احاديث وكمتوبات شريف.

مردہ فریق (ڈویٹ والے) کی طرح ہے اور اپنے ماں باپ بھائی دوست سے دعا کا مخترر ہتا ہے۔ اگر دعا پہنچاتو اے دنیاو ماقیعا سے بیاری آئتی ہے۔ مفہوم حدیث عرض کیا ہے حرید تفصیل ساتھ والے ورق پر ہے۔

ضروری نوٹ ہیں۔ بحوالہ کھؤ ب شریف 313 عرض ہے۔ ( وفتر اول ) سیدنا ﷺ احمد ہندی فاروقی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وفتر اول کو مکتوب نمبر 313 ہی پر فتح کریں اور آخر بھی تین عرضداشتیں جو حضرت مخدوم زاوہ کلال رحمت اللہ علیہ الفقر النا نے لکھی میں لکھے دیں تا کہ پڑھنے والے دعا و فاتحہ کے ساتھواں کو یاد

الراقم محنہ کارکوا ہے بغور دی کھر کرا تی حالت پر رونا آتا ہے کہ ایے عظیم المرتبت ولی اللہ کیلئے معترت مجد والف ٹائی قدس مرہ وعاد فاتحہ کی خواہش قربار ہے ہیں۔ اس سے ٹابت ہوا دعا اور فاتحہ کی کس قدراہیت ہے۔ وفات پائے والوں کیلئے بھی اور بخشے والوں کے لئے بھی۔ ان کے یقیناً درجات بلندہ و کئے۔ اور دعا وفاتحہ کرتے والے کا بھی جملا ہو گا۔۔

جس طرح درود وسلام بھی ایک دعاجی ہے۔حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے۔ ایقیقا بیکام ہم نے اپنے بھلے کیلئے ہی کرتا ہے۔ (محرعبدالخالق او کلی)

کتوب شریف 16 ۔ دفتر دوم بین مختلف مسائل شری ۔ استضار وں کے جواب نماز کی شنیں بین سنتوں میں اکثر اوقات جارقل کی قرات کی جاتی ہے۔

```
163230
```

جب تک انسان ال وی چیزوں کواپناور فرش ندکر لے تب تک کال درع (اوابی عربی) حاصل نیس بوقی۔

ا فيت ٢٠٠٠

٢ ـ بدگنی ہے ہے۔

一とうれてきなり

一色が着ってリスト

-248-0

- برحال ش الله عى كاحبان جائے-

- とうしいらいししと

٨ ا يدان ك لخ يوالى طلب ندكر عد

- المارك فاظت كرے - a

١٠ سنت وجماعت پراستقامت افتیارکرے۔

( الحقم شد)

大アンプシュ3401人

تھیجت اور ذکر الی کی ترخیب اور ونیا کی مجت سے بہتے کے بارہ میں۔میرمحماین کی والد

وى طرف العاب

(1)۔ این عقاید کوفرقد تاجید لین علاء اہلست و جماعت کے عقاید کے موافق ورست

-05

(2) - عقاید کے درست کرنے کے بعد احکام فقیمہ کے مطابق عمل بجالا کمیں کیونکہ جس

یخ کا امر ہو چکا ہاں کا بجالا نا ضروری ہے اور اس چیز سے کی کیا گیا ہاں ہے۔ جانالازم ہے۔

(3) \_ وقی تماز کوستی اور کا بل کے اخیر شرا تط اور تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کریں۔

(4) نساب کے حاصل ہونے پر زکوا ۃ اداکریں۔امام اعظم رضی اللہ عندنے عوراؤں کے زیورش بھی زکوا ۃ کا اداکر ٹافر مایا ہے۔

(5)۔ این اوقات کو کھیل کودیش صرف ندکریں اور قینی عمر کویے ہودہ اموریش شاکع نہ کریں پھرامورمنے پیداور مخلورات شرعیدے بارے پش تاکید کی جائے۔

(6)۔ سرود و آفسہ یعنی گاتے بچاتے کی خواہش نہ کریں۔ اور اس کی لذت پر فریف شہول بیا کیا حتم کا زہرہے جوشہد میں ملاہوااور سم قائل ہے جوشکرے آلودہ ہے۔

(7)۔ لوگوں کوفییت اور بخن چیٹی ہے اپنے آپ کو بچا کیں۔ شریعت میں ان دولوں برگ خصلتوں کے بی میں بوی وعمید آئی ہے۔

(8) جموث ہو گئے بہتان لگاتے سے پر پیز کریں۔ بیری عاد تیس تمام خدا ہب شی جرام جیں۔ان کے کرنے پر ہوی وعید آئی ہے۔

(9)۔ خلقت کے بیپوں اور گنا ہوں کا ڈھائیا اور ان کے قصوروں سے درگز راور معاف کرنا پڑے عالی حوصلے والے لوگوں کا کام ہے۔

(10) \_ غلاموں اور ماتحتوں پر مشفق اور مہریان رہنا چاہئے۔ اور ان کے قصور دل پر مواخذہ تہ کرنا چاہئے موقع اور بے موقع ان نامرادوں کو مارنا کوئنا اور گائی دینا آیڈ ا پہنچانا

(11)۔ اپٹی تغصیروں کو تظر کے سامتے رکھٹا جاہتے۔ جو ہرساعت خداکی یارگاہ ہیں معلوم

یاں اور جی تعالی مواخذہ ش جلدی تیں کرتا۔اورروزی کوئیں رو کا۔ (12) مقاید کی دری احظام فقید کی بجا آوری کے بعدا ہے اوقات کوذکر الی شی بسر أكرا حكام شرعيد يس ستى كى جائے تومشغولى اور مراقبدكى لذت وحلاوت برياد كتوب شريف 98\_وفتر اول الم في وكريا كريي عبدالقادر كالحرف المعا زى كرف اور تى ترك كرف كى مان شى حق تعالی مرکز عدالت پراستقامت بخشے۔ چند حدیثیں جو وعظ وضحت کے یارہ میں وارد ہوئی ہیں۔ لکھی جاتی ہیں جی تعالی ان کے موافق عمل تصیب کرے۔ ملم شريف الشرقي ب-زي كودوس ركتاب-مسلم شرایف بد ورشت خونی اور بکواس سے بچے (خلاصہ) مروبید مطرت عائد صدیقت رضى الشرعتها جوزى عظروم رباده سب نحل عظروم ربا تم میں سے زیادہ اچھا میرے نزدیک وہ تھی ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں (حدیث) حیاایمان سے اورافل ایمان جنت میں ہے بکواس جھاسے اور چادوڑ نے میں ہے۔اللہ تعالیٰ بے حیا بکواس کو دعمن جا متا ہے۔ جس نے قصہ فی لیا اور حالاتکہ وہ اس کے جاری کرنے پر قابور کھتا ہے۔ قیامت کے دن اس کوس کے سامنے بلائے گا تا کہ اس کو اختیار دے کہ جس خورکو جا ہتا -4/54

صدیت شریف بنا قرمایا هسامت کرو کیا یس جیس الل دوزخ کی خردول؟
دومرش آکرتے والا محکیر ہے جب هسائ کا اگر کھڑا ہے تو پیشے جائے۔ آگر هسادور ہوگیا
تو بہتر ورند لیٹ جائے۔ هسالمان کوالیے بگاڑ ویتا ہے بیسے مصر شہد کو۔ جس نے اللہ
کے لئے تو اشنے کی اس کواللہ بلند کرتا ہے جس نے تکبر کیا اللہ اے بست کرتا ہے۔

معزت موسط بن عمران على مينا وعليه الصلواة والسام في عرض كيايارب تير الميندول مين تير المردوكي في دياده عزيز كون المياع فرمايا وهض جو باوجود قاور مولي كمان كرد الم

جس نے زیان کو بتدرکھا اللہ اس کی شرمگاہ کوڈ صافیتا ہے۔جس نے عصد دوکا اللہ عذاب روک لے گا۔

جس شخص پر کسی اسٹ بھائی کا کوئی مال یا اور کوئی جی ہے تو اسے جا ہے آئے ہی اس سے معاف کرائے۔ ویشتر اس کے کہاس کے پاس کوئی ورہم و دینار نہ ہوگا۔ اس سے معاف کرائے۔ ویشتر اس کے کہاس کے پاس کوئی ورہم و دینار نہ ہوگا۔ اگر اس کا کوئی تیک ممل ہوگا تو اس کے ظلم سے موافق لیا جائے گا اور اگر کوئی تیل نہ ہوگی تو صاحب جن کی برائیاں لے کراس کی برائیوں بیس اضافہ کیا جائے گا۔

مفلس کون ہے؟ جہ فرمایاتم جائے ہوسفلس کون ہے یاروں نے عرض کا مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم واسیاب پھے شہوں۔ فرمایا میری امت بیل مقلس وہ ہے جو قیامت کے دن تماز روزہ زکوا اسب پھے کرے آئے اور ساتھ ہی اس نے کئی کو گال دی ہے۔ اور کسی کا مال کھایا ہے اور کسی کوتھ ت لگائی ہے اور کسی کا خون گرایا ہے اور کسی کو مارا ہے جس اس کی تیکیاں ہرایک کو وے دی جا کیں گی۔ پس اگر جی اوا ہونے سے پہلے اس کی تیکیاں شم ہوگئیں تو جی داروں کے تصور نے کراس کے گناہوں میں اور ت

کفن ہے۔ مردوں کیلئے گفن مسئون تین کپڑے ہیں دستار زا کہ ہے۔ ہم قدر مسئون پر کفایت کرتے ہیں۔ اور عبد تامہ بھی ٹیس لکھنے کی تک نیجاست اور بلیدی اس کے ساتھ اس کے الودہ ہوئے کا احتمال ہے۔ اور سندیجے ہے بھی ٹایت جیس ہوا۔
شہداء کے تفن ان کے اپنے کپڑے ہیں۔ حضرت صدیق آکبر رضی الشدعنہ نے وصیت کی تھی۔ کیفن ان کے اپنے کپڑے ہیں۔ حضرت صدیق آکبر رضی الشدعنہ نے وصیت کی تھی۔ کیفن ویٹا)

مین اس کی مین کھنا ہے۔ جارے حضری چونکہ ایک جہت ہے دنیادی وطعنوں ہیں ہے ہاسکے ترقی کی مات میں کھنا ہے۔ جارے حضرت ہوئی ہوئی آلے الصلو اقا والسلام معران کی رات بیب حضرت مون کلیم اللہ علیہ الصلو اقا والسلام معران کی رات بیب حضرت مون کلیم اللہ علیہ الصلو اقا والسلام کی قبر پر گزرے تو ویکھا کہ قبر ہیں تماز پڑھ دیے ہیں اور جب اس وقت آسان پر پہنچ تو حضرت کلیم اللہ علیہ والسلام کو وہاں پایا۔

قبرجنت كيافون عن سائك بالحجه --

موت وہا ہے بھا گنا کفار کے مقابلہ ہے بھا گئے کی طرح گناہ کہیرہ ہے۔ جو کوئی وہا والی زمین میں صبر کے ساتھ رہے اور مرجائے شھداء سے ہے اور قبر کے فتتہ سے محفوظ رہے اور جوکوئی صبر کرتا ہے اور ٹیس مرتا وہ غازیوں سے ہے۔

\$ 2.3

ے گروہ کیے کہ مرجامر جاؤں میں خوتی ہے پیک اجل کو کہددوں آجامیں تیرے صدقے کہتو بٹریف 17۔ دفتر سوم جہتر مرزااحسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا ہے۔ عنوان جہتر اس جہان کی مصیبتیں اگر چہ بظاہر جراحت و زخم ہیں گرحقیقت میں ترقیوں کا موجب ہیں اور مرہم میں امام اجل محی سند (امام تو وی کی) حلیت الا برار میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنوا کے زماتے میں تین دن طاعون واقع ہوئی اس طاعون میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنوا کے زماتے میں تین دن طاعون واقع ہوئی اس طاعون میں

حضرت انس كے ترائی بينے جو سب كے ہمارے وقیم عليه الصلواۃ والسلام كے خادم تقداور حضرت عليه الصلواۃ والسلام نے ان كے تن بيس بركت كى دعا فر ما كى تھى۔ سب فوت ہو گئے جاليس بينے حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بجر رضى اللہ عنہ كے فوت ہوئے۔ صديث شرايف بيس آيا ہے۔ طاعون بہلى امتوں كے تن بيس عقداب تھا اور اس امت كيلے شھاوت ہے۔

بحوالد کمتوب شریف است کرنا پوفت نماز کیا ہے؟

بعض پدیفتیں بن کوعلا ومشار کنے نے سنت کورخ (دور) کرنے والی ہیں مثلا علانے نماز کی نیت میں مشار علانے نماز کی نیت میں سنت کورخ (دور) کرنے والی ہیں مثلا علانے نماز کی نیت میں سنت کور ادادہ ولی کے زبان ہے بھی نیت کہتی علانے نماز کی نیت میں سنت کی اللہ علیہ والدو ملم ہے کی سی یا ضعیف روایت ہے تابت کا بت میں ہوا اور نہ ہی اللہ علیہ والدو منی اللہ عنہ میں ہوا اور نہ ہی اصحاب کرام رضی اللہ عنہ اور تا بعین عظام رضی اللہ عنہ میں کہا تھے۔ ایس کو نہاں سے نیت کی ہو جب اقامت کہتے تھے فقط کی بیرتح بیدی فرماتے تھے۔ ایس زبان سے نیت کرنا بدعت ہوا ور اس بدعت حسنہ کہا ہے (جو کہ غلط ہے) یہ فقیر جانا کہ کہ یہ بدعت دف کہا ہے (جو کہ غلط ہے) یہ فقیر جانا کہ کہ یہ بدعت دف کہا ہے کہ بدید بدعت دفع سنت آو بجائے خود دہا فرض کو بھی رفع کرتی ہے۔ اکثر لوگ زبان ہی کہا ہے کہ میں بدعت رفع سنت آو بجائے خود دہا فرض کو بھی رفع کرتی ہے۔ اکثر لوگ زبان ہی کہا ہے کہ دید بدعت دفع سنت آو بجائے کہ وجانا ہے اور فرائر کے فاصد ہوئے تک پہنچا دیتا ہے۔ فرض جونیت تیلی ہے متر وک ہوجانا ہے اور فرائر کے فاصد ہوئے تک پہنچا دیتا ہے۔

الراقم كمترين كومعلوم موتا ب كد حضرت مجد والف ثاني "ف سارے جہان كى برتم كى تمام كست برائم كست كسكى ولى كسكى فقيدكى كى محدث كى كسى مضركى كسكى فلاسفركى وغيره كى كوئى السكى كتاب شاموگى جوآب في يرهى شامورالراقم في مالات اولا وا مجاور شى الله عنهم مجد والف ثانى يرشح نے بعد يہ مجما ہے كہ اولا وا مجاور شى الله عنهم مجد والف ثانى يرشح نے بعد يہ مجما ہے كہ اولا وا مجاور ا

کواپنایا پ بھنے کی بجائے مرشد برخی عظیم رہبر عظیم کن ومر کی بھتے تھے۔مثل آیک فرزند خواجہ محد صاوق لکھتے ہیں۔حضور کا کمترین غلام محد صاوق حضور کا سرفراز نامہ قبلہ گاہ جیسے کلمات یمی طاہر کرتے ہیں کہ اولا دامجاور شی اللہ عنہم اپنے آپ کواپنے والد ماجد کے غلام اور مریدا ورعقیدت مند بھتے تھے۔

موال بحواله ملتوب شریف 313 مسلماد تشفیندر به حضرت صدیق اکبررضی الله عند سے کیول منسوب ہے۔؟

جواب کا مختصر خلاصہ بہت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ حضرت صدیق آکبر رضی اللہ عنہ حضرت صدیق آکبر رضی اللہ عنہ ہے جس نے صدیقی عنہ ہے جس نے صدیقی مناسبت کے باعث حضرت امام رضی اللہ عنہ سے تبعت صدیقیہ حاصل کی۔ اور حضرت مماسبت کے باعث حضرت امام رضی اللہ عنہ سے تبعت صدیقیہ حاصل کی۔ اور حضرت مماسبت صدیق آکبر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہو گئے۔ اور بعض نے حضرت امیر گئی مناسبت سے نبعت امیر اخذ کی اور حضرت امیر گئی مناسبت سے نبعت امیر اخذ کی اور حضرت امیر گئی طرف منسوب ہو گئے۔

مرنب کے کمالات جدا جدا ہوتے این خواجہ پارسا قدس سرہ نے رسالہ
قدید میں شخصی کی ہے۔ حضرت امیر رضی اللہ عند نے جس طرح حضور علید العملواة
والسلام سے تربیت پائی ہے۔ اس طرح حضرت صدیق شے بھی۔
کتوب شریف 159 ۔ وفتر اول کی بنام شرف الدین حسین بذشی

رئے و مصائب اگرچہ بظاہر کے اور جم کو تکلیف دینے والے ہیں لیکن باطن میں شیریں اور روح کولڈت بخشے والے ہیں۔ کیونکہ جم اور روح ایک دوسرے کے ضد واقع ہوئے ہیں ایک کے رغج میں دوسرے کی لڈت ہے جواس میں تمیز تیس کر سکتے وہ جو یاؤں كاطرح بين - بكدان ع بحى زياده كالذرك بين-

ترجمہ چس کواچی خرجیں ہے بھلا۔ حال اوروں کا گھروہ جانے کیاں۔۔۔ اس دولت کا حاصل ہونا اس موت ہے وابت ہے جواجل مسمیٰ لیعنی وقت مقررہ سے پہلے حاصل ہوتی ہے۔مشاکخ نے اسے فنا سے تعبیر کہا ہے۔

جوشن مرنے سے پہلے نہیں مرامصیبت تو اس کے لئے ہاوراس کی ہاتم پری عبالا ٹی جاہئے۔ (شرف الدین صین بذخش کے والد کے وصال پریہ کھا ہے) طریق صرکوا تقار کر کے صدقہ ووعا و واستعفار ہے آگے جوؤں کی مدد و معاوت کریں گئے مردوں کوزندوں کی امداد کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔

صدیث نیوی سلی الله علیه و آله وسلم پی آیا ہے۔ ترجمہ بی مردہ قریاد کرنے والے قریق کی طرح ہوتا ہے جوائے باپ یا مال یا جھائی یا دوست کی طرف سے دھا کا مختظر رہتا ہے جب اس کو ان کی طرف سے دعا کا مختظر رہتا ہے جب اس کو ان کی طرف سے دعا کچنی ہے تو اس کو و نیا و ماقیھا سے تریادہ بیاری معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث بیل آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیمن والوں کی دعا سے قبر والوں پر پہاڑوں چنتی رحمت نا زل قرما تا ہے۔ اور یہ بھی کھھا ہے تندوں کا ہدیمروں کی طرف یہ ہے کہ ان کے لئے اللہ کی جناب بیل استغفار کریں۔

یاتی بیصحت ہے کہ بھیشہ ذکر وقکر میں مشخول رہیں۔ کیونکہ فرصت بہت تھوڑی ہاس کو ضروری کا مول میں صرف کرنا جا ہے۔ والسلام۔

کتوب مبارک 292\_وفتر اول ملہ شخ حمید کی طرف تحریر فرمایا ہے۔ اسلامی تصوف وطریقت پر۔مریدوں کے آواب۔۔۔

ال راہ كے سالك دوحال سے خالى تيس يا مريد بيں يا مراد مراد كے لئے

مادک ادی ہے۔

اگر مریدین تو کائل دیر کے دسلہ کے بغیران کا کام دشوار ہے۔۔۔ اگر دیر کائل ہے تو اس کا کلام دوا ہے نظر شفا ہے۔۔ کائل دیرٹل جائے تو اس کے وجود شرف کو نشیمت جائے۔اپ آپ کو ہمدتن اس کے حوالے کردے۔

مدیث شریف ش ب ( تم ش سے کوئی ایمان دارند ہوگا جب تک اس کی خواہش اس امر کے تالی شہوجس کوش لایا ہوں۔)۔۔۔ آ داب صحبت:-

(1)-طالب كوچائية النية ول كوتمام اطراف ع يجركران ي وي كرر ال

-6/250

(2) ۔ اسکی عِکد کھڑا نہ ہو کہ اس کا سابیہ ویر کے کپڑے یا سابیہ پر پڑتا ہو۔ اس کے مصلے پر پاؤں ندر کھے۔ اس کے حضور سوائے قرض اور سنت پھھادا نہ کرے۔ اس کے حضور سوائے قرض اور سنت پھوک نہ چھکے۔ اس خاص برتنوں کو استعمال نہ کرے۔ اس کی طرف یا وَس نہ کرے۔ تھوک نہ چھکے۔ اس کے حرکات وسکنات میں اعتراض نہ کرے۔

(3) محلوق میں بدیخت وہ فض ہے جواس بزرگ گروہ کا عیب بین ہے۔ یہ اوب خدا تک تیں بختی سکتا۔ (بینا کارہ بویدعلالت و پر بیٹائی بہت کم لکھ سکا) مکتوب شریف 68۔ جہر شان ولی۔ حدیث شریف ہمازیت سے ایسے پراگندہ خال ورویش ہیں جن کولوگ در بدر ہا تکتے ہیں لیکن وہ اگر اللہ پرشم کھا تھی تو اللہ اس کو پورا کر

نوٹ ہوئی مسلم شریف کی حدیث کامفہوم ہے۔ الراقم مکتوب شریف 92۔ وفتر دوم ہیلا خانقاہ خواجہ تششینی نجات کا باعث بی شی نے سنا ہے۔ اجیرتیمور بخارا کی گلی سے گزر رہا تھا اتفاقا صغیرت خواجہ تعظیمہ قدس سرہ کی خانقاہ کے درولیش خانقاہ کی دریوں اور پستر وں کو جھاڈ رہے تھے اور گروسے پاک کررہے تھے امیر تذکور مسلمانی کے حسن خلق سے جواس کو حاصل تھا اس کو چہش تغییر گیا تا کہ خانقاہ کی گروکو اپنا صندل وجیر بنا کر درولیٹوں کی برکات فیوش سے مشرف ہو شایداس تو امنح اور فروتی کے باعث جواس کو اہل اللہ کے ساتھ حاصل تھی حسن خاتمہ سے مشرف ہو مشرف ہوا۔

معقول ہے کہ حضرت خواجہ تششیند امیر کے مرجائے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ امیر مرکیا اور ایمان لے گیا۔

کتوب شریف 216\_دفتر اول پئی کرامت بنیه خوادید حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ دحبیب مجمی قدس سرہ۔

الیک دن خواجہ من بھری دریائے کے کنارے کئی کا انتظار کررہے تھے۔ای اثناء میں خواجہ حبیب مجمی اللہ عند بھی آئے۔ پوچھا آپ کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا مشخصی کا انتظار کررہا ہوں۔ حبیب عجمی نے فرمایا کئی کی کیا حاجت ہے کیا آپ یقین جیس کھنے۔

خواجہ حسن بھری نے کہا کہ آپ ملم نہیں رکھتے۔ غرص خواجہ حبیب عجی کشی کی مدد کے بغیر دریا ہے گزرگئے۔ اورخواجہ حسن بھری انتظار میں کھڑے رہے۔ خواجہ حسن بھری آنتظار میں کھڑے رہے۔ معاملہ کرتے بھری نے عالم اسباب میں مزول کیا ہوا تھا اس لئے اسباب کے وسیلہ سے معاملہ کرتے تھے۔ مجھے۔ حبیب عجی نے اسباب کونظرے دورکر دیا تھا۔ وسیلہ کے بغیر زندگی بر کرتے تھے۔ کی صاحب علم ہے۔ عجی صاحب علم ہے۔ عجی صاحب عکر الکین فضیلت حسن بھری کے لئے ہے۔ جوصاحب علم ہے۔ عجی صاحب علم

كتوب مبارك 190 \_وفتر اول الم دوام ذكرالي -- طريقة علية تشيندي -- مير هوتعمان كالك فرزعدى

جان س ا آگاہ ہوتیری کیا سب نی آ دم کی سعادت اور خلاصی استے مولئے کی ياديس ب----الك لخط بحى غفات جائزته بحفى جائب مفد كوشت قلب حقيق كيا معجزه كى طرح ہے۔ اسم ياك اللہ كوقك يہ كرارے۔ ہمد تن قلب كى طرف متوجہ ہوكر

قلب على تكاور كاروكرة الماع بيدواللام

اربعين مجدوبياز مكتوبات شريف انتخاب از كاتب الحروف

(1)-اہل اللہ کو باطن ٹی وٹیا کے ساتھ رائی کے دانہ جنتا بھی تعلق تیں ہوتا

اگرچه بظاہرونیا کے اسباب ٹل مشغول ہوتے ہیں۔ ( مکتوب 38 وفتر ووم)

علامت: - (2) -اسحاب عال: - ادباب تفروشقادت -

اصحاب ميسين:-ارباب ولايت-سالقين:-جوسوائ ذات كاور يجينين

(3) - حفرت يوسف عليد السلام ك ساته حضرت يعقوب عليد السلام كى كرفارى كى وجد؟ بحواله مكتوب 100 وفتر سوم جوك في عبدالحق محدث والوق ك ساجزاد ہے تیج الوارالی کی طرف صادر فر مایا۔امرار خیبیدوعلوم عجیدے بجر پور۔
میدنا پوسٹ علیہ السلام کاحن و جمال اور خلقت عالم دنیا کے حن و جمال اور خلقت کالم دنیا کے حسن و جمال اور خلقت کی حم سے نہیں ہے۔ان کا جمال بہشتیوں کے مجال کی حم سے ہے۔ان کا حسن علیہ السلام کے کمالات واوصاف عور و فلمان کے حسن کی ماند ہے۔۔ حضرت یحقوب علیہ السلام کے کمالات واوصاف قرآن مجید جس بیان فرمائے گئے۔

حضرت ایوسف علید السلام کا وجود اگر چاس جہان ش پیدا ہوا ہے۔ لیکن ایس جہان ش پیدا ہوا ہے۔ لیکن ایس جہان کے متام موجودات کے برخلاف ان کا وجود عالم آخرت ہے۔ ان کے حسن و جمال کی گرخ آری بہشت و بہشتیوں کے حسن و جمال کی طرح محمود اور پہندیدہ ہے۔ مالم آخرت می تعالیٰ کی حکمت کا طلعم ہے۔ وار السلام ہے۔۔۔ را ابد بھری ہے واری عالم آخرت کی حقیقت پورے طور پر جان لیتیں تو اس کو جلائے کا فکر نہ کرتیں۔۔۔ جناب مخبر صادق سلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا ہے تھید و تھید و تھیل ہے بہشت میں درخت لگاؤ۔ صادق سلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا ہے کی حدیث شریف

(5) - المحدية ترك بنتا باسد بال رضى الشعنه كا

حضور تو مجسم ملی الله علیه وآله وسلم کاحسن و جمال پروردگار عالمیان کی عجت کا باعث ہے۔ اس لئے آپ رب العالمین کے مجبوب ہوئے۔ یوسف علیہ السلام میں صیاحت تھی جس کی وجہ سے لیفقوب علیہ اسلام کے مجبوب تھے۔ خاتم الرسل مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحت کے باعث رب کے محبوب تھے زمین و آسان کو اتجی کے طفیل پیدا فرمایا۔ آپ باوجود عضری پیدائش کے حق تعالی کے تو رہے ہیں۔

يقيه (5)-خُلِقَتُ مِنْ نُودِ الله (صديث مبارك)--- ماينتال

(قیامت کو پہشت میں) جب خدا تعالی کو دیکھیں کے قد حضور تورعلی تورسرا جامنیراسلی الشعلیدة آلدوسلم کو بھی پالیس کے۔

عالم آخرت بین ساراحسن حسن محدی صلی الله علیه وآله وسلم ہے۔حضور علیہ الصاواۃ والسلام کا حسن حسن الاسلام ہے۔ والت فاصد محدی سلی الله علیه وآله وسلم عدوث کے قدم ذات کی طرف منسوب ہے۔ وولت فاصد محدی سلی الله علیه وآله وسلم میں کوئی دوسرا شریکے بیس۔

(6) \_ حضورسید الرسلین علیہ الصلواۃ والسلام کی تخلیق و بحیل کے بعد کھے بقیہ رہ گیا تھا کر بیوں کی دولت شیافت کے دسترخوان میں زیادتی لازی ہے تاکہ بی خوردہ خادموں کے نصیب ہو۔۔ غرض وہ بقیہ۔۔۔ امت کے دولت مندوں میں ہے ایک کو بی خوردہ عطا فر مایا ہے۔ اس کو خمیر بنا کر اس کے وجود اور ڈات کو اس سے گوندھا ہے۔ اور آپ کی جمیعت اور وراثت کے طور پر آ مخصور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت خاصہ میں مصرت مجد دالف ٹائی کو شریک کیا ہے۔ برکر بھال کا دہادشوار نیست

(7) - بدیقید و معلیدالسلام کی اس طینت کی طرح بجودر خت فرما کولعیب ہوئی ہے۔ حدیث شریف جندا پی پھویھی تخلد کی عزت کرو کیونکدوہ آوم علیدالسلام کی بقید طنت سے پیدا کی گئی ہے۔

本产品三(8)

اگر بریال شدیری سوزیان ہو دشکراس کا بھی جھے ہیں ہو دشکراس کا بھی جھے ہیں ہو (9) - برقر آئی آیت کا آیک ظاہر ہے اور آیک باطن ۔ (حدیث شریف) بحالة وارف المعارف (كتوب118 رفترسوم)

(10)۔ سیدنا امام جعفر صاوتی رضی اللہ عندا کیے۔ بار نماز میں بے ہوش ہو کر کر پڑنے۔۔۔ جب اس کا باعث ہو چھا کیا۔ قرمایا میں ایک آیت کا تحراد کرتا راحتی کہ میں نے اس کواس

ع الكلم عنا (كتوب 118\_وفترسوم)

(11) - معترت شخصعدی کا ایک شعر بحواله کمتوب شریف 121 دفتر سوم محال است سعدی کدراه صفاله آن ال دفت جزیم مصطفظ

-(12)

ررمول پاک کی شان و فغیلت بے نہایت ہے

كے ظاہر زبال كوكر كمال الل ميں بيرطات ب

ييقسيده يرده شريف كاشعرامام ريافي في قل قرمايا يص كالرجم مترجم في كيا-

(13)- بركے زا بهر كارے ساختد (كتوب شريف 3- وفتر اول)

(14) - صديث مياركديهت عقرآن يزعة والي يي كدقرآن ان كولعنت كرتا ب-

(15) - بحاله مكتوب ياك 32 وفتر اول جنه الله تعالى كى قوم كى حالت فيس بدايا جب

تك ده الى نيون اورارادول كوند بدلس - ترجمه آيت كريم-

(16) للس كا پاك كرنا نهايت ضروري ب\_ بغيرز كياتس يقين كاحصول مشكل ب-

( محقب مباركه 46\_وفتر اول)

(17)- بحاله محفة شريف 201- معزت امير (على شيرخدا) رضي الله عند في مايا

تمام علوم يسم الله كى بايس مندرج بين بلكساس باك تقط بيس-

(18) \_ صالحين كالمم تشين بديخي ع محفوظ ب-

### ﴿341﴾ پاس جامستوں کے گردیگے نہ صفویو تک بواگر حاصل نہ دوکائی ہے مجردیدار دی

(ترجمه) شعرفاري-

(19) محیفہ شریفہ 210 می کوالہ کھات جائی۔ حضرت رسالت خاتم ید مسلی اللہ علیہ والد وسلم \_\_\_ شب معراج \_\_\_ عروج کے مرتبے ملے کرنے \_\_\_ \_ کی برسول میں \_\_\_ جب اپنے دولت خانہ میں واپس آئے تو دیکھا بستر خواب ابھی گرم ہے۔ کوزہ میں یائی ابھی حرکت میں ہے۔

(20) ونیا آخرت کی کھیتی ہے۔ (21) ۔ توافل با جماعت اوا شرکے جائیں (نبر288)

(22) \_ فرمان خداوندی جومصیب تم کو پیچی ہے تبہارے ہاتھوں کی کمائی کے باعث پیچی ہے۔اللہ تعالی بہت کھ معاف کردیتا ہے۔ (بحوالہ قرآن مجید)

(23) مصائب رمبروكل كرناجا بي - قضار راضى ربناجا بي-

(25)۔ جو طاعون سے نہ بھا گا نہ مرا وہ غاز پول صابروں مجاہدوں بلاکشوں میں سے

-6

(26) - ائن مراد كاطلب كرناات ما لك كرماته ومقابله كرناب

(27) تماز تبجد محی اس راه (راه طوک وظریقت) کی ضروریات شل سے ہے۔

(28)\_سوتے وقت توبدواستغفار وتشرع کیا کریں ۔ گنا ہوں کو یا دکریں عیبول تصوروں

(30)۔ ہر قرش تماڑ کے بعد آیت الکری پڑھیں۔ ہر تماز کے بعد بھی فاطمہ رہنی اللہ مجما روصہ

-0

(31)- بررات روزانه موبار بحان الله رخصين-

(32) حقوق العباد بجالاتے سے جارہ کیں ہے۔ ( محقب شریف 170 دفتر اول)

(33) \_وشمنول كي قلبه اوراس وامال كيلي سورة قريش صح وشام كياره كياره بار

-100%

(34) کل طبیب سے تکرارے تیدیدایمان کرتے رہنا جا ہے۔

(35) جس نے کافروں کی عزت کی اس نے مسلمانوں کوؤلیل کیا (163-1)

(36) ۔ می کے وات بید دعا پڑھیں۔ دعا ہے کھی ہے۔ اور شام کے وقت بھی رات دان

كى نغتول كالشكرادا ووبائكار (مديث شريف)

وعا اللهم ما اصبح بى من نعمته اوباحد من خلقك فعنك وحدك لا شريك لك فلك الحدد ولك الشكر

三年のからは一十二日

(37) محض زبان سے کلے شہادت پڑھ لینامسلمان ہونے کے لئے کافی تیس ---

(38) \_ حصرت الس رمنى الله عند كراى جير اورعبد الرحن بن الوبكر كر بياليس ييني

مرض طاكون ساف عدد عدد (11- 17)

(39) - جوسحانی کی تعظیم تدکرے اس کا حضور علیہ الصلو الا والسلام پر ایمان نہیں کمتوب شریقے 59 دفتر اول و کمتوب شریف 17 دفتر سوم

(40) - ضروری ہے اپنے عقابد اہلسدے و جماعت کی آ راء کے موافق درست کریں۔

فرقہ ناجیہ یکی بزرگوار ایل ہی حضورعلیہ الصلو اق والسلام اور اسحاب رضی اللہ عنبم سے طریق پر ہیں۔ تمام اولیا واللہ اس گروہ ہیں ہیں ۔ جب تک اللہ تعالی اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وشمنوں سے وشنی ندر کھے۔ اس وقت تک خدا ورسول سے محبت نیں ہو کئی۔ ( مکتوب شریف 266 ۔ وفتر اول)

لوٹ ہیں ہاراقم تھے۔ ظائق نے لکھاتو دی جیکے شدید جسانی تکلیف ہے ڈیمن نہایت پریشان ہے۔ کیونکہ بیٹا محمد احمد لا پیتہ ہے۔ اس لئے۔۔۔۔ کما حقہ نہ کھا جاسکا۔ (اللہ تعالی اپنے تمام معبول بندوں کے فلیل میرے بیٹے کو واپس گھر لوٹا دے۔ بدایت سے ٹواز دے۔ آئین)

شمولات-بايتم

شان ومقام مجد دالف ثانی بزیان وقلم مجد دالف ثانی رحمته الله علیه خاص انعام اور بشارتیمی \_احوال روحانی نشان داحوال و خصائص قرزندان شیخ احمد فارو قی رضی الله عتیم خلاصد دیماچه دفتر و دم وادل دسوم \_

# مكتوب شريف تمبر 6 دفتر دوم

شان مجد دالف ٹانی قدس سرہ الصمد بقلم پاک حضرت سمجد دالف ٹانی علیہ الرحمتہ بحوالہ مکتوب شریف 6۔ دفتر دوم جو کہ۔ تندوم زادہ خواجہ محمد مسلم اللہ تعالیٰ کی المرک صادر قرمایا کیا۔الراقم وہ سطور توٹ کرے گاجو مذکورہ عنوان کے عمن میں ہیں۔

(1) میں مجھتا ہوں کہ میری پیدائش سے مقصود میہ ہے کہ ولایت محمدی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولایت ابراجیمی کے رنگ میں رنگی جائے اور اس ولایت کا حسن ملاحت اس ولایت کے جمال کے ساتھ مل جائے۔

صدیث شن آیا باخی یموسف اصبح و انا املح (میرایمائی ایسف صبیح تفااور میں ایک بول)

(2) معلوم بوتا ہے کہ ش اپنی پیدائش سے جو تقصور کجھتا تھاوہ صاصل ہوگیا ہے اور بڑار سال کی دعا قبول ہوگئی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں کمال جمہ ہے جس تے جھے وو دریاؤں کو طائے والا اور دو گروہوں کے درمیان اصلاح (صلح) کرئے والا بتایا۔ والمصلواة والسلام علیٰ خیر الانام و علیٰ اخوانه الکرام من الانبیاء

والملئكه العظام

(3) اے فرزند! پاوجوداس معاملہ کے جومیری پیدائش مے مقصود تھا ایک اور کارخان تھیم میرے حوالہ فرمایا ہے۔ مجھے پیری ومریدی کے واسط تبیس لائے اور شمیری پیدائش سے خات کی تخییل وارشاؤ مقصود ہے۔ بلکہ معاملہ دیگر اور کارخانہ دیگر مطلوب ہے۔ اس تشمن میں جس کومنا سبت ہوگی دوفیض پالے گا۔ ورزئیس ۔ اگر چدمصب نبوت تتم ہو چکا ہے لیکن نبوت کے کمالات اور خصوصیات ہے جبعیت اور ورافت کے طور پر انجیا المجھم السلام کے کامل فرما نبرداروں کو حصد ماتا ہے (والسلام)

## خاص انعام اور بشارتيس

مکتوب شریف 6 10 - وفتر سوم بینه این واقعہ کے بیان میں جس میں آنخضرت سلی الله علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا اور آپ سے بہت اللی بشار تیں پائی تھیں -حضرات مخدوم زادگان کی طرف صاور فرمایا ہے۔

فرزندان گرامی کاصحفہ شریفہ پہنچا۔ اللہ تعالی کی حمد ہے کہ صحت و عافیت سے
میں۔ آئ آیک تازہ معاملہ ظاہرہ وا ہے آئ شب کی رات کو باوشاہی مجلس میں گیا تھا ایک
پہررات گزرے وہاں ہے والیس آیا۔ قرآن مجید تین پارے عافظ ہے ہے۔ وو پہر
رات گزرچکی تھی کہ فیند میسر ہوئی صبح کے علقہ کے بعد چونکہ رات کا تھکا ما تدہ تھا سوگیا
خواب میں و کچھا ہوں کہ حضرت رسمالت بناہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیر کیلئے اجازت
نامہ لکھا ہے۔ جس طرح کی مشائح کی عادت ہے۔ کہا بے ظافاء کیلئے کہ جس۔
اور فقیر کے قاص یاروں میں ہے ایک یار بھی اس معاملہ میں ہمراہ ہے۔ اس

ا خاویس فلا بر جواکدای اجازت نامه کے اجراوش ہے تھوڑا سافتور ہے ای فتورگا خاص
وجہ بھی اس وقت معلوم ہوگئ۔ وہ یا رجواس خدمت کا پیش کا رہے دوبارہ اس اجازت بامه
کوآ بخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی خدمت میں لے گیا اور آپ نے اس اجازت بامه
کی پیشت پر دوسرا اجازت نامه تکھولیا۔ تکھنے کے بعد اپنی مہرے مزین فرمایا ہے۔ مشمول
یہ ہے۔ و نیا کے اجازت نامہ کے عوض آخرت کا اجازت نامہ دیا ہے۔ اور مقام شفاعت
میں افسیب و حصہ عطافر مایا ہے اور کا غذبھی بہت لمبا ہے۔ اور اس میں مطری بہت تی تھی
ہیں میں اس بارے بو جھتا ہوں پہلا اجازت نامہ کیما ہے۔ ووسرا اجازت نامہ کونا

میں اس وقت معلوم کرتا ہوں کہ میں اور حضور علیہ الصلو اقد والسلام ایک ہی جگہ میں بیں باپ مبلے کی زعدگی بسر کرتے ہیں اور آنخضرے صلی اللہ علیہ والدوسلم آپ کے اہلیت رضی اللہ عنہم مجھے بیگائے نہیں ہیں۔

یں اس کا غذکو لپیٹ کراپنے ہاتھ میں رکھ کربحرم فرزندوں کی طرح آپ بھاتھ ہے کے جرم شریف میں واقل ہوا ہوں امہات الموشین رضی اللہ عنہیں میں ہے بڑی مال حضرت خد یجنہ الکبری رضی اللہ عنہما مجھے حضور علیہ الصلو اقروالسلام کے حضور میں بعض بعض غدمات بڑے اہتمام سے فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں تیراا نظار کرتی تھی اس طرب ا کرنا جا ہے اس اثنا میں افاقہ ہوگیا۔

اس شکریہ میں آج کہا ہے کہ طرح طرح کے کھائے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت کے لئے بکا نمیں۔اور شادی کی مجلس لگا نمیں۔ فرز تد دور ہیں اور عمر کا معاملہ نز دیک ہوتا جاتا ہے ربنا اتنا من لدنك وهئى لنا من امر نا رشدا

(والسلام علي من اتبع الهدى) روحاني احوال مجد والف ثافي رضي الله عنه

كتوبشريف 1- وفتراول الأ

ا عن يرطريقت خواجة الأن خواجة باقى بالله تقشيدى رضى الله عندكى فدمت الدين ش الماع-

عنوان مرا بہت طویل عبارت \_ خلاصہ عروج کے بیان میں

تلفيص أخصور كے غلاموں ميں سے كمترين غلام احمد خدمت عاليہ ميں عرض كرتا إور مضور كي حكم شريف كم موافق كتافي كرتا إورائ حال إيفان صور ك بيش كرنا ب--- ميلي مرتبه بو كروج والع بدوااور سفر الحري كي يعد جب الرش یہ پہنچا عرش کے نیجے بہشت مشاہدہ میں آیا۔۔۔۔دوسری مرتبہ پھر عروج وقع ہوا پر يوے مشامخ اور امامان ابليب رضي الله عنه اور خلفائے راشدين رضي الله عنهم كے مقامات اور معترت رسالت بناه صلى الله عليه وآله وسلم كا غاص مقام اوراييه بني ورجه بدرجه تمام تبیوں اور رسولوں کے مقام اور مقربین فرشتوں کے مقامات مشاہدہ میں آئے۔ لیکن آ تحضرت سلى الله عليدوآ لدوسلم كامقام تمام مقامات = بلند و بالاقعا----اور جب عا بتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے مروح واقع ہوجاتا ہے۔

مُلوّب شريف 7- وفتر اول ١١٠ ايخ عجب فريب احوال صغرت مجدد الف عافي نے خود بیان قرمائے میں ۔اوراپے ہی بزرگوار کی خدمت میں لکھے ایں۔

(اشارة صرف چند كلات) خاكسارغلام احدى يركذارش ب-اس مقام

ین جو ارش کے اوپر تھا۔ اپنی روئ کو بطر کین جرون وہاں پاتا تھا۔ وہ مقام حضرت خواجہ
پر رک ایسی خواجہ انتشبند لذی سروے مخصوص تھا۔ یکھذ ماٹ کے بعد اپنے بدن مضری کو بھی
اک مقام میں پایا۔۔۔۔اب وہ حالت وائتی ہے۔۔۔۔۔اس مقام ایک بلند مخل طاہر ہوا۔
یس کے ساتھ میر جی رکی تھی میں اس کل پر چڑھ کیا۔ میں اپنے آپ کو ہر کھڑی اوپر کی
طرف چڑھتا دوا معلوم کرتا تھا۔۔۔۔ ایک (اور) بلند مقام طاہر ہوا۔ مشاک انتشاد یے
قدی سرو ہم سے جارین دگ مشائح کوائی مقام میں ویکھا۔ اور دوسرے مشاکح مشل سید
الطا کفہ۔ وفیر و بھی وہاں تھے۔ (ویگر مشائح ہمی)۔۔۔

مقام بحیل کا مقام ہے۔۔۔۔لفقیل خدمت اور ملازمت خواجہ پاتی پاللہ قد ان مرہ اور ملازمت خواجہ پاتی پاللہ قد ان مرہ اسے آیا مرہ ۔۔۔۔ اس سے آبل کا واقد کہ حضرت امیر رضی اللہ عند فرماتے ہیں ہیں اس واسطے آیا ہوں کہ تھے گوآ تان کا علم بحیاؤں (الح ۔۔۔ آنام خلفائے راشدین رضی اللہ عند رضوان اللہ تعالیٰ علیم الجمعین کے درمیان اس مقام کو حضرت امیر کرم اللہ وجہ کے ساتھ پایا۔ آگ خواجہ میدالقد احراز کے بعض اقوال کی وضاحت حضرت یا تی باللہ علیہ الرحمۃ ہے جا ہی جے۔۔۔۔ زیادہ گتا خی بری ہاد تی میں واضل ہے۔۔۔۔۔

محقب مبادك 87د وفتر موم

حضرت الیشان مدخلہ تعالی (خواجہ محمد باقی باللہ قدس سرہ العزیر م کے مرادی ہ مریدی کے اسرار میں مولانا محمد صالح کی طرف صاور فرمائ ہے۔ (شان ومقام مجد دالف ٹافی )

میں اللہ تعالیٰ کا مرید بھی ہوں اور مراد بھی ۔ میرا سلسلہ ارادت بلا واسط اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا ملتا ہے اور میرا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے قائم مقام ہے اور میری

إرادت حضرت محمد رسول الثد صلى الله عليه وآله وسلم كے ساتھ بہت واسطول سے ہے۔ طريقة تششينديه مين اكيس اورقا دريه مين تجليس ادر چشته مين ستانس واسطے درميان ميں۔ لکین میری ارادت جواللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ دالط کو قبول ٹیکن کرتی ۔۔۔۔ نہیں میں حضورعليه الصلواة والسلام كامريد بهى جول اورآب كاجم ي يعنى ي بحالى بهى يس حضور علیےالصلو ا قوالسلام کے نزدیک اس دولت کے دستر خوان پر اگر چیفیلی ہول کیکن بن بلا ئے نہیں آیا ہوں اور اگر چہ تالع ہوں لیکن اصالت سے بے بہرہ نہیں ہول۔۔۔ دولت بیں آپ کاشر یک ہوں۔ ہاں وہشرکت نیس جسے بی کا دموی پیدا ہوتا ہو كيونكه وه كغرب بلكه يرشركت بإجوادم كوابية مخدوم كرساته بوتى ب---اگر چاولی بول کیکن مر فی عاضرو ناظر رکھتا ہوں۔ طریقے نششیند سیاش میرا پیرعبدالیا تی بيكن ميرى تربية كالمتكفل باقى جل جلاله وهم ثواله ب--- ميرا سلسله رحماني ب-میں عبدالرحمٰن ہوں میرا رب رحمان جل شانہ ہاور میرامر فی ارهم الجلین ہے۔ اور میراطریقة بحانی ب--- سیجانی دہ بھائی نہیں ہے جود صرت بایزید بسلطائ نے کہا ے۔۔۔۔ یہ (اپن طرف اشارہ) النفس وآفاق کے ماوراء ہے۔۔۔۔ میں حق تعالی کا تربيت يافته ومجتني اور برگزيده بمول-

> برار ميال كار باد شوائيت - درود وسلام پراختام كتوب306 - دفتر اول تك

حضرات فرزندان مجد دالف ثاقى بزبان مجد دالف ثاقى رضى التدعنه تعالى عنهم

حقائق كاه معارف وستكاه مخدوم زادكان خواجه تقد صاوق عليه الرحمة الغفر ان-

世紀できたからのでのではない

رحت الذعيم ك بعض مناقب وكمالات ك ذكر بين مولانا محدصال كى طرف صادر قرمايا ب م مير عقرز عما تعظم دستى الله عنه في من البينة دوجيمو في جمائيون محد قرق ومحد ميسى كا قرت كاسفراضياركيا ..

الالشوانا اليدرا فاهول

الشعالي كى عمر بكراس في باقى ما نده كومبركى قوت عطافر ما فى اور پر مصيب و بلاكونازل فرمايا در جمديت ب

ستاع الک او کھ کو گھروں کا میں نے کھی پیارے یاروں کی گئی بہت ہے لگتی بھلی خواج محمصادق فذك مره الأحيرا فرزندم حوم حق تعالى كي آيات مين سے ايك آيت اور رب العالمين كي رحمتول بين سے ايك رحمت تھا۔ چوہيں برس كي عمر ميں اس نے وو يكھ یا یا کے شاید ہی گئی کو نصیب ہو۔ یا بیرموکو بیت اور علوم نقلبیہ اور عقلبے کی مذر ایس کی حد کمال تک پہنچا تھا ہے کہ اس کے شاگر و بیضا دی اور شرح موافق وغیرہ کے پیڑھانے ٹال اعلی ملکہ رکھتے ہیں اور معرفت وعرفان کی حکایات اور شہود وکشوف کے قصے بیان ہے باہر بین-آ تھ بری کی عمر ش ای قدرمغلوب الحال ہو گیا تھا۔ کہ ہمارے معترے خواجہ قدین سروان کے حال کی تسکیس کے لئے بازاری طعام ہے جو مشکوک اور مشتبہ وہا ہے معالج کہا كرتے تقادر فرمايا كرتے تھے جوجت جھے فرصادق كے ساتھ باوركى كے ساتھ نہیں۔اورا پے بی محبت اس کو ہمارے ساتھ ہے۔ولایت موسوی کو فقط آخر تک پہنچایا تحا-اس ولايت غلبه كے مجائب وغرايب بيان كيا كرتا تھا۔ بميشہ خاصع خاشع ملتى ومتضر ع حدلل منسكر ربتا تقاكباكرتا تقاريس في الله عالتجا والقرع طلب كى ب-

かいいかしんなる

محرفرخ سیارہ سال کی عمر میں کافیہ خوان ہو گیا تھا بھیشہ آخرت کے عذاب ے ڈرتا اور کا بنچار ہتا تھا۔ اور دعا کیا کرتا تھا کہ بھیجن عی میں دنیا نے کمیٹنی کو مجبوڑ جائے۔ مرض موت میں جو یار مزاج برتی کو آتے بہت گیائب وغرائب حالات کا مشاہدہ کرتے متحد۔

花のりいるとかか

محوصے ہے آتھ سال کی عمر میں اوگوں نے اس قد دخوار ق آکرامات و کیے کہ بیان سے
بہر ہیں۔ قیمتی موتی تھے۔ جو امانت کے طور پر ہمارے میرد کئے ہوئے تھے۔ امانت
والوں کی امانت اداکر دی گئی۔ المحمد للہ یاللہ ان کے اجر سے محروم نہ کچھو۔
بہتر میں یار کی ہاتھیں
بیدہ معرفت ہے جو اس درویش ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ ( فتم شد )
بیدہ معرفت ہے جو اس درویش ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ ( فتم شد )

صرف خلاصه به و پاچه وفتر دوم به کتوبات شریف امام ریانی علیه الرحمته ترجمه به محضرت مولانا عالم الدین رحمت الله علیه خلیفه مجاز مصرت محمد عبد الکریم مجددی علیه الرحمته)

جر کثیر و طیب اور مبارک سب الله تعالی کیلئے ہے۔۔۔ اور اس کے صب پاک حضرت سیدنامجی مصطفے صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل واصحاب رضی الله عنہم و اہل بیت رضی الله عنہم اور کامل وارتوں رضی الله عنه اور تمام ہوایت کی راہ پر چلنے والوں (رضی الله تعالی عنہم) اور تمام انبیاء ومرسلین اور ملائکہ مقربین (علیہم الصلو اق والسلام) میں کامل اور تمام صلواہ وسلام ہو۔۔ جے ان کی بلندشان کے لائق اور مناسب ہے۔۔۔۔
امام بزرگ وعلمائے راتخین کے بیشواء مرسلین کی خلعتوں سے مشرف ہونے والے ولایت اصلیہ کے صاحب اسرار اللی کے مخزن متشابہات قرآنیہ کے دقیقوں کو جانے والے خدا تعالیٰ کی آیات میں ہے ایک آیت عجیبہ الف ٹانی کے مجد دحضرت شخ جانے والے خدا تعالیٰ کی آیات میں ہے ایک آیت عجیبہ الف ٹانی کے مجد دحضرت شخ احمد فاروقی (خدا تعالیٰ ان کو تمام اہل جہان پر سلامت رکھے) اب علیہ الرحمتہ۔۔ یہ مکتوبات ایسے علوم غریبیو معارف عجیبہ اور اسرار اطیفہ اور وقائق شریفہ پر شمتل ہیں جن کو آئے تک کی عارف نے بیان نہیں کیا اور نہ ہی کی ولی نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ انوار نہوت کے مشکوا ق سے مقتبس ہیں۔

مخضرخلاصه پیش لفظ دفتر اول

غوث المحققين وقطب العارفين ولايت محمدى صلى الله عليه وآله وسلم كى دليل روثن شريعت نبوى صلى الله عليه وآله وسلم كى جميت مسلمانول كے بيشواء ہمارے امام وشخ حفرت شيخ احمد فاروقی سر مهندى نقشبندى عليه الرحمته كے پاك نشانات والے مكتوبات ميں سے ميہ پہلا وفتر ہے جس كى كمترين اور حقير غلام يار محم جديد بدخشى طالقائی نے جمع كر ميں ہے۔

(نوٹ) يەپىش لفظ حضرت مجد دالف ثانی عليه الرحمته کی حياتی ميں لکھا گيا۔

ضرور يرهيئ -

دفتر سوم مسح بمعرفة الحقائق

کلمات قابل توجہ۔ مکتوبات شریف کے بارے میں پاکیزہ کلمات 'بلند حروف' جن کا ہر نقطہ بے قرار دلوں کے پر کار کا مرکز' حقائق کی رائیوں کے رضار کازینت بخشے والا خال دقائق کے دور بینوں کی آنکھوں کی تیلی۔ ہرا کیک نقطہ سے ع مہلتی جس سے بوئے وصل دلبر۔ عرش کا بیٹا گویاباپ جیسا کلام اس کی کلام رب سرایا جیاغ ہفت محفل ہے وہ پر نور۔۔۔۔نگاہ اس کی کرے دل سے دوئی دور

مخلوقات کی فریاد کو پہنچنے والے حقائق کے دریا میں تیرنے والے وصول الی اللہ کی سیڑھی، قبولیت کے راستہ رحمت کے خزانہ محمت کے دفینے دو گروہوں میں اصلاح کرنے والے سلف کی بر ہان خلف کے سلطان مضرت مجدوالف ثانی امام ربانی رحمتہ اللہ علیہ جمنام مصطفع مجتبے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاروقی نب والے حنفی ند جب والے نقشبندی مشرب والے ہیں۔

مکتوبات شریف اسرار اور حکمتوں کا سواد اعظم ہے جب دفتر اول جس کا نام درالمعرفت ہے کمل ہوئے ' گفتگو کے بیٹھے پانی کے پیاسوں نے خدمت اقد س میں عرض کی۔ اگر حضور کا ارشاد عالیہ ہو جائے تو ان اساء کی نہریں جواس کے بعد گہر بارقلم کے چشمے نے لگی ہیں جمع کر کے جلد دوم کا دریا بنایا جائے۔ فرمایا میں اس جیرت میں ہوں۔ بیسب علوم جو بیان وتح رہے میں آ چکے ہیں مقبول اور پیند بیدہ ہیں یا نہیں؟ خاموش ہورہے۔ بشارت واشارت کے منتظر رہے۔ دوسرے دوز فرمایا۔ رات کوندادی گئی ہے۔

''سب مقبول اور پہندیدہ ہے ہیں ہمارا ہی بیان ہے'' جب ننا نوے مکتوب تک قلم پہنچا جواسائے حسنی کے مطابق ہے تو اس پرختم کیا گیا جو مکتوبات بعدازاں نگارش میں آئے۔ بزرگ نسبت والے امیر شرافت والے سید' 

#### 253

(1) - المعروف بديمثل ولا دت وسيرت طيبه حضور رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم

(2) - المعروف بسيرت امهات المونين اولا دياك جمله متعلقين كرام رضى الله تنهم

(3) - المعروف برسيرت خلفائے راشدين خصوصي بيان صحابہ كرام رضي الله عنهم

(4) - المعروف يه سيرت امام رباني عليه الرحمة - وتلخيص بعض مكتوبات شريف

(5) ـ متفرق تعليمات اصحاب سيرت ـ توحيد و رسالت ـ صحابه رضى الله عنهم' انبياء عليهم السلام وگلشن محمد ميصلى الله عليه وآله وسلم اخلاق حسنهٔ زريس بزار با معلومات 'ملفوظات'

السلام وللشن محمد ميضلي الله عليه وآله وتملم اخلاق حسنهٔ زرین بزار بالمعلومات ملفوظات

كرامات علاج ظاهرى وباطنى امراض

بلاشبہ اسلامی معلومات کاخز انہ ہے۔ان کے مطالعہ سے ایمان یقین پختہ ہوگا۔اور نجات اخروی کا موجب ہوگا۔انشاءاللہ

كمترين (محم عبدالخالق توكلي) خادم الفقراء والعلماء

### د رِحاضر کی لا جواب نئ کتب (اسلامی انسائیکلوپیڈیا)

تصب اورفرقد واریت بیاک برط کے قاری کیلےمفید ذکر فیر 1 تا 37

| ہے کی ولا دے وسیرے طبیہ حفرت محمد ما ٹائیلائم (مسفحات 520)                                                          | -1     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| امهات الموشين بنائيّانا مع جمله تتعلقين كرام بنائيّن (صفحات 368)                                                    | -2     |
| خلفا کے راشدین بھٹنؤ مع خصوصی مفیدترین بیان (صفحات 1100)                                                            | -6,3   |
| امام ربانی مجدالف ثانی قدس سره العزیز (صفحات 370)                                                                   | _7     |
| كَلْشَ عُمْدِ بِهِ الْقِيلَةِ لِمَ حَمِيكَة كِعُولِ (صفحات 300)                                                     | -8     |
| جملهامراض کاعلاج از قر آن وحدیث اوراوراوروز وشب                                                                     | -9     |
| رضى النَّدَّ عنهم ورضوعنه 11 شاهراو بدايت 12 شاهراه طبيارت                                                          | -19    |
| مردول كوزندول كي ضرورت 14,15 اربعين شريف                                                                            | -13    |
| نجوم ہدایت (ساڑ مصسات ہزار صحابہ کرام دانٹیز کے اسائے گرامی مع بعض روایات)                                          | -16    |
| مصباح نجات (صفحات 330) 18 سيدنالهام حسن مجتبي دائلة                                                                 | -17    |
| بشارت خواجه تو كل شاه انبالوي يبيية المعروف بهذكر حميل خواجه صديق احمه بإشى سيدوي يبيية                             | -19    |
| يْجْ تَجْ (اصحاب البدر دواييخ عبدالله بين زبير طائفة ،قيتي جوابرات مثنوي معنوي ،تعارف حدا كلّ الإخبار ، وكرا البي ) | -24,29 |
| خواجه منظم الدين (مجبوب خليفه خواجه ثمس الدين سيالوي ميشية                                                          | -25    |
| تاریخ باع وائس (ایام الله)                                                                                          | -26    |
| اربعين نوراني 28 - گلزارتو كليه خالقيه منظوم 29 مافوظات مظهري                                                       | -27    |
| ميركاروال 31- انوندزاده سيف الرحن مجددي 32- 11غازيان اسلام                                                          | -30    |
| اسلامي مشغله (دو جز) خواجه خواصيوري                                                                                 | -33-34 |
| موً كدرّ ين سنت مطهره ( دارْهي كي شرعي مقدار ) 37 عبا دار حن ( ذكر جميل اولياءالله )                                | -36    |

کاش کہ پنجاب کے تعلیمی برز جمبر اور بڑے بڑےاداروں کو جناب تو کلی سے علمی مقام اوران کی کاوش کی خبر ہوتی اوروہ خود چھپوائی کا بندو بست کرتے۔ تاکہ بیکت ہر پیاہے تک پہنچ سکتیں۔اور ہماری موجودہ اور آئندہ نسل کی زرخیز مٹی ان کے فیض سے سیراب ہوسکتی۔ ﴿ صاحبزادہ الطاف محمود ہاخی۔ پروفیسرر فیع الدین مصلمی ۔علامہ معراج السلام۔ علامہ سعیدالحن شاہ۔ڈاکٹر محمدا قبال (صدر شعبہ اسلامیات)۔فقیر محمد ندیم (صدارتی ایوارڈ زیافتہ)﴾

پرنٹرز، پبلشرز 0300-6692592 پرنٹرز، پبلشرز 0306-6692592 اینڈبکسیلرز 0336-6692592 بالقابل افغ سپورٹر کمپلیکسیلی چوک، ستیاندروڈ فیصل آباد 0313-8546964



